

## ستنهانير

میں نہ ناصح ہوں نہ بلخ۔ نہ داستان گوہوں نہ ادیب یا افسانہ نگار۔ ہرانسان کے گرد اتی کہانیاں بکھری ہوتی ہیں کہا گراہے کہنے کا ڈھنگ آئے تو کتنی ہی کتابیں بن جائیں کسی صاحب دانش کا کہنا ہے کہ ہرانسان ایک داستان ضرور لکھ سکتا ہے اوروہ اس کی اپنی زندگی کی کہانی ہوتی ہے۔ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں تو بے شار واقعات دیاغ میں کلبلانے لگتے

ہیں،لیمن طوالت کی بناء پرانھیں نظرا نداز کرکے طارق جمال ہے آغاز کرتا ہوں۔ طارق جمال ،ایک نوجوان سر ماہیردار جس سے قدرت بھی نہ جانے کیوں سب کیجونہیں

چین لیتی ۔وہ جس طرح انسانیت کی تذلیل کرتا ہے اس پر تو عرش کے فرشتے بھی کانپ اُٹھتے ہوں گے۔ میں اس کی فرم میں مینجر تھا اورا یک طویل عرصہ نے وہ سب کچھ برداشت کر

رہا تھا جونہیں چاہتا تھا۔لیکن پندرہ ہزاررو پے ماہوار تنخواہ والی نوکری اب پندرہ سال تک نہیں ماسکتی تھی اس لیے ضمیر سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ پیار سے ضمیر سوجا، گہری نیند سوجا تا کہ جتنی بھی زندگی عطا کی گئی ہے اسے انسانوں کی طرح گز ارلوں۔

طارق جمال ایک حن پرست شخص تھا، اسے خوبصورت سیکریٹریاں رکھنے کا شوق تھا، مالات کی بے رحمی کو جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ مسائل سے دو چار بیر معصوم معصوم لڑکیاں، اپنی مجوریاں نہیں ٹال سکتیں۔ چنانچہ وہ کسی سے لگی لپٹی نہیں رکھتا تھا اور دوٹوک بات کرتا تھا۔ کہتا

کھا۔

'' دیکھو بی بی تنخواہ تمھاری پیند کی ،نوکری ہاری پیند کی نہیں سمجھیں ''مجھو، شھیں''

''لیسسر'' میں نے کہااوراس کی ہدایت پڑمل درآ مد کرادیا۔ "كيابات ب- البهى تك كوئى آئى نهيس؟" " بم نے دس بجے کا وقت دیا تھا۔" '' پھر بھی ضرورت مندتو آٹھ بجے سے لائن لگا دنی ہیں، ویسے ایک بات بتاؤں

آئندهاشتهارمین فرم کانام مت دینا''

'' پیاڑ کیاں بڑی چغل خور ہوتی ہیں جو یہاں سے جا چکی ہیں وہ دوسروں کو بہکا دیتی 🔘 "کیمالگ رہاہے بیسوٹ مجھ یر؟"

''آپ بہت جامدزیب ہیں سر۔'' میں نے پچاس نمبر کمائے کیونکہ طارق ٰجمال کے چېرے پرایک شرمگیں مسکراہٹ پھیل گئاتھی ، کہنے لگا۔ '' درزی نے بھی بروی مخنت کی ہے۔'' '' درزی کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے، پہننے والا بدن بھی تو چاہیے۔ میں نے کہا۔

لڑکیاں آنا شروع ہوکئیں۔اوراردلی نے آھیں اندر بھیجنا شروع کر دیا۔ایک طریق کارتھا، جولڑ کی طارق جمال کے معیار پر پوری ندائر تی ہواس سے مجھے سوالات کرنے ہوتے تھے اور ظاہر ہے میں اس سے قاعدے کے سوالات کرتا تھا اور اُسے شرافت کے ساتھ . رخصت کر دیا جاتا تھا،اور جولڑ کی طارق کو پیندآتی اس کی درخواست کی فائل وہ اپنے سامنے

سرکالیا کرتا تھا۔اس بار جولڑ کی اندر داخل ہوئی تھی اسے دیکھ کرمیر اول دھڑ کہ اٹھا۔ یہی ہے جس کا نٹرویواب طارق جمال خود لےگا۔وہی ہوااس نے اوپروالی فائل اپنے سامنے سر کالی اور پھراس کے نام کوٹا فی کی طرح چوستا ہوا بولا۔

" نشمن تشریف رکھئے۔" ‹‹شكرىيىر-وەبىيىرگى-طارق جمال نے درخواست پرنگاه ڈال كركہا\_ 'نشیمن، یعنی آشیانہ۔ کیا ہمیں اس آشیانے میں جگہ ل کتی ہے۔

سکریٹری کی نہیں ، دوست کی نوکری کرنی پڑے گی اور دوئتی میں سب کچھ چلتا ہے۔ دن میں جب دل جائے آ جاؤ الیکن رات میں میرے ساتھ ڈ نرکرنا ہوگا ، واپسی میں شمھیں تمھارے گھر جھوڑنے کی ذیجے داری میری، فیصلہ کر کے کل آ جانا۔ گیارہ بجے تک نہیں آئیں توسمجھو میری پیشکش ختم \_او کے ''عموماً لڑ کیاں نہیں آتی تھیں ،میرے وطن کی بیٹیاں اب اتن بے

ضمیر بھی نہیں تھیں بلکہ بھی بھی کسی معصوم چہرے کو دیکھ کرمیں دعائیں مانگتا تھا کہ خدا کرے وہ نہ آئے ۔اس ذلیل انسان کی معیت کے بجائے فاقد کشی زیادہ بہتر ہے اور جب وہ نہ آتی تو مجھے بُوی خوشی ہوتی تھی ۔ بار ہامیں نے دعا ما تکی تھی کہ خدار اایک ایسی آ جائے جواس بے غیرت مخص کی اچھی طرح پٹائی کردے۔ سارا سٹاف اس کے جوتے کھانے کا تماشہ دیکھے،

ابھی تک پیرحسرت پوری نہیں ہوئی تھی ۔ میں بھی مجبورتھا،فرم کامینجر تھااورطارق جمال کے ہر تحكم كا پابند\_ چنانچ جب نئ سكريٹري كے ليے اشتہار دياجا تا تھا تو طارق جمال كاتحكم ہوتا۔ '' یارکل ذراشیپ ٹاپ سے آنا، انٹرو یوکرنے ہیں۔ ہرانٹرویو میں میراہونا ضروری ہوتا تھا۔ پیکھیل ہر چار چھ ماہ کے بعد ہوتا تھا۔ رکھی جانے والی سیکریٹری استے عرصہ ہی قابل قبول ہوتی، پھراہے جواب دکے دیا جاتا تھا،اس دوران اس کی صلاحیت ہوتی تھی کہ طارق جمال ہے کیا وصول کرلے۔شاہ خرچ تھااورخوب لٹا تا تھا۔ ته ج بھی ائٹرویوتھا۔طارق جمال اچھا خوش شکل آ دمی تھا لیکن انٹرویو کی صبح وہ یارلر

ضرور جاتا تھااور پارلر کے اٹاف کورات کوہی الرٹ کر دیا جاتا تھاور نہاتی صبح کون آتا ہے۔ خيرة ج بھی انٹرویوتھا۔ میں حسب پروگرام ساڑھے آٹھ بجے بیٹنے گیا۔ ساڑھے نو بجے طارق جمال آ گیا۔ درواز ہے، پھر ہال اوراس کے بعد آفس میں اتنی خوشبو پھیل گئی کہ سانس ہو جھل ہو جائے۔ حالانکہ باہر تیز دھویے بھیلی ہوئی تھی لیکن طارق جمال نیلے رنگ کے حسین سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں نے اس کا استقبال کیا اور اس نے ناقد انہ نگا ہوں سے مجھے دیکھا پھر

''گڑ۔۔۔۔اچھ لگ رہے ہو، یاریہ ہان آسٹین بشرے تم پر بڑی بچتی ہے،میرادل بھی چاہتا ہے مگر میرے باز و بہت پتلے ہیں کھلے ہوئے برے لگتے ہیں۔ چپرای کو بلا کراہے سی تیز کرادوگر می آخ زیادہ ہی ہے۔'' 👩

''جی\_\_\_وہ حیرانی سے بولی۔

عام لڑی \_\_ طارق جمال نے مسکرا کر کہا۔

کوئی بات نہیں ،کل شاپنگ کرلیں گے۔تم پرسوں سے جوائن کرلینا۔

''شکریسر'کیکن میرے جوتے بھی پرانے ہیں ، بیدد کھتے پلیز ۔اس نے جھک کر

یاؤں سے سینڈل اتارلیا اوراپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی دوسرے کمجے جوتا اس کے ہاتھ سے نکل

کرطارق جمال کے منہ پر پڑا۔اوروہ ہکا بکارہ گیا۔

"سرمیں آپ کی گرل فرینڈ ہوں نا ،امید ہے آپ نے میری بات کا برانہیں منایا

ہوگا۔ آ یئے استادی شاگر دی کریں ، اس نے جوتا دوبارہ اٹھالیا جو طارق جمال کے منہ پر

لگ کردوباره میزیرآیژاتھا۔

میرا دل خوشی ہے اچھل پڑا،''آ گیا پہاڑ تلے''،میرے و ماغ میں ایک آ واز گونجی۔ ہائے بوی پرانی آرزو پوری ہوئی ہے، کیکن میراباس بٹ رہاتھا مجھے کچھتو کرناتھا، اور کی اس

ووران میز پر چڑھ گئ تھی اور طارق جمال پر بڑی برق رفتاری ہے جوتے برسار ہی تھی۔ میں ارے ارے کرتا ہوا دونوں کی طرف بڑھنے کے بجائے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور میں

نے درواز ہے کو پیرا کھول دیا تا کہ باقی اسٹاف بھی اس دکش منظر سے لطف اندوز ہو سکے۔ یمی ہوا،سب لوگ دوڑ پڑے، چیراس بھی آ نکھیں پھاڑر ہاتھا \_\_\_\_پر لطف بات یتھی کہ

کچھ باہر کی اٹر کیاں جوانٹرویودیئے آئی تھیں۔اوراپی باری کی منتظر تھیں وہ بھی دروازے پر آ گئی میں نے اس وقت جو کارنامہ سرانجام دیاوہ یہ تھا کہ سی کواندرنہ گھنے دیا تا کہ لڑگی

سکون سے اپنا کا م کر ہے اور وہ واقعی کا م کر رہی تھی ، طارق جمال صاحب کی کرسی الٹ چکی تھی دونوں ٹانگیں میز پررکھی ہوئی تھیں اور لڑکی بڑی خوش دلی سے ان پر جوتے برسارہی ھی۔ میں زبانی فرائض بڑی خوبی ہے سرانجام دے رہاتھا، لیکن مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ

ابلڑ کی خطرے میں پڑنے والی ہے۔ کچھنمخوارا ندر داخل ہونے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کڑک دار آواز نکالی۔ "دفع ہوجائے آپ لوگ، کیا یہال تماشہ ہورہا ہے۔ جائے اپنا کام بیجئے۔اورتم مھیں تو میں پولیس کے حوالے کر کے چھوڑ وں گا۔''میں نے لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا۔

" كريجويث كوئى تجربنهيں \_ ليجئے، تجربهكوئى آسان سے ابرتا ہے - تجربه تو آپ ہمارے ساتھ رہ کر کریں گی۔ " سرمیں بہت مخنتی ہوں، جو کام میرے سپر دکیا جائے گامیں پوری محنت سے کرول گی،

میں ہر کام چنگی بجاتے سکھ لیتی ہوں سر مجھے نو کری کی سخت ضرورت ہے، سرپلیز \_\_\_ بیہ '' دے دی \_\_ دے دی بالکل دے دی کل گیارہ بح آ جائے گا آپ کے

ایس بی کاک بلیوکلر کی ساڑھی ہے۔ ''جی \_\_\_ ؟ وہ ایک بار پھر حیران ہوگئی۔طارق جمال نے کہا۔ '' ت کے کھلتے ہوئے رنگ پر بہت اچھی گئے گی گھروالے اگر پہننے کی اجازت نہ دیں یا اعتراض کریں تو پک کرکے لے آئے۔ یہاں تبدیل کر لیجئے۔ "سرآپ کیا کہدر ہے ہیں، میری سمجھ میں کچھٹیں آیا۔وہ پریشانی سے بولی۔

آپ میری گرل فرینڈ ہوں گی اور بے فکر ہوجائے یوں سمجھ لیجئے کہآپ کے سارے مسائل بھی چٹلی بجاتے حل ہوجائیں گے،جو مانگیں گی وہ پائیں گی۔ "جی\_\_\_!اس نے بے بسی کی نگا ہوں سے مجھے دیکھا اور میری گردن شرمندگی سے جھک گئی۔ یوں لگا جیسے اُسے میری طرف ہے بھی مایوی ہوئی ہو۔ادھرطارق جمال بدستور

‹‹مس نشیمن ، آپ مجھے بیند آگئ ہیں ۔ بینو کری ،سیکر بیڑی کی نہیں دوسی کی ہے۔

''اورمس نشیمن''اس دور کے کامیا بلوگوں کی فہرست اٹھا کرد کیے لیں ۔سب وہ ہیں جوونت اور حالات ہے سمجھونہ کر کے منزل تک پہنچے ہیں ۔ آپ بھی اییا ہی کریں اور مجھے استاد مجھیں سمجھ گئیں نہیں سمجھیں۔ ''سجھ گئی سر\_\_\_ گرمیرے ماس بی کا ک بلیوساڑھی نہیں ہے۔احا تک لڑکی کا لہجہ

بدل گیاا ب اس میں نوکری ما نگنے والی لڑ کیوں جیسی کیفیت نہیں تھی بلکہ میں نے اس کے کہجے میں ہلکی سی شوخی محسوں کی تھی ، دھت تیرے کی ، میں نے دل میں سوچا۔خوب صورت کیکن '' دوسراا تارول ـ'' ده بدستورشوخ انداز میں بولی \_

" حلى جائے آپ كيوں اپنے ليے شكليں پيدا كررہى ہيں - جائے -" ميں نے كہا۔ بإہرا شاف کے لوگ منتشر ہو گئے تھے، چیرای کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ کیا کرے، انٹرویو دینے کے لیے آنے والی لڑ کیاں ہنس رہی تھیں ، وہ لڑکی جس کا نا مشین تھا ، اطمینان سے جوتا یہن رہی تھی ، پھراس نے اس کے بند باندھےاور تقارت آمیز نگا ہوں سے طارق جمال کو دىيىتى ہوئى با ہرنكل گئى۔

''سر، میں پولیس کواطلاع دوں۔''میں نے سوال کیا اور طارق جمال مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا،لیکن میں نے جلدی ہے آ گے بڑھ کرا سے سہارا ریااور ٹیلی فون کی جانب ہاتھ بڑھائے۔

«میں پولیس کوفون کرتا ہوں۔'' '' دهیرج ، دهیرج ، دهیرج ۔''طارق جمال نے بائیں ہاتھ او پراٹھا کر پنجہ پھیلاتے

'' پپ ..... بولیس ''میں نے پھرادا کاری کی۔

' د نہیں رگو، میں ابھی آتا ہوں۔'' طارق جمال نے کہااور کنگڑ النگڑ اکر چلتا ہوا آفس

کے ملحق واش روم کی جانب چل پڑا۔وہ دروازہ کھول کراندر داخل ہو گیا،اس وقت میراروال رواں خوثی ہے سرشار تھا۔ لڑکی اپنا کام کر کے صاف نکل گئی تھی۔ خدا ہرایک کی سنتا ہے، نجانے کب ہے اس آرزومیں آئھیں جل رہی تھیں ،الیی ہی کسی شخصیت کا منتظرتھا جو مجھے یہ جلوہ دکھا دے۔ آج دل کو وہ ٹھنڈک ملی کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ میں نے ایک نگار

واش روم کے دروازے پرڈالی ، طارق جمال نے دروازہ اندر سے بند کرلیا تھا، میں پھرلی سے دروازے کی جانب پلٹا، دروازہ کھول کر باہر دیکھا،اٹاف کے سارے لوگ کھڑ۔

ہوئے آپس میں چیمیگوئیاں کررہے تھے، مجھے دیکھ کرسب نے اپنی اپنی سیٹیں سنجال کیں میں نے اس طرف نگاہیں ڈالیس جہاں انٹرویودینے کے لیے آنے والی لڑ کیاں بمیٹھی ہوڈ تھیں ،اب وہاں ایک بھی لڑکی نہیں تھی ،اشاف کےلوگ جلدی جلدی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھ

اوراس طرح انہوں نے گردنیں جھا کر کام شروع کر دیا تھا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ میں کے ہونٹوں پرآ جانے والی مسکراہٹ کوروکا ،سب ہی مزے لےرہے تھے۔ بات ہی مزے کی ج

بہر حال میں واپس آ گیا اور کری لے کربیٹھ گیا ، طارق جمال صاحب بہت دیر کے بعدواش روم سے نکلے تھے۔ایک دوجگہوں پرورم آیا تھا۔اپنی سیٹ سنھالی اور بولے۔

° کولژ ڈریک منگوالو ۔'' "جی سرے" میں نے جلدی سے کہااور اٹھ کر با ہرنگل آیا، چیرای سے میں نے کولٹہ

ڈرنک لانے کے لیے کہااوروایس آ گیا۔

''سرانتها کی بدتمیزلژگی تھی ، میں تو اسے سزادینا جا ہتا تھا،لیکن آپ ضرورت سے زیادہ

ہی رحم ولی کا مظاہرہ کر بیٹھے۔ '' وهِرج دهِرج دهِرج، بيوقو في كي باتيں مت كرو، كياسزا ديتے تم اسے، اگرتم اسے

کوئی سزادینے کی کوشش کرتے باعام پولیس کواطلاع دے دیتے تو کیااس کے بعد دوبارہ یہاں کسی لڑکی کوانٹرویو کے لیے کال کر سکتے تھے،ارے بھائی پیسب پچھتو چاتیار ہتا ہے، میں باقیوں سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا اور پھر پچ بتاؤں میرے لیے بیکوئی نئی بات نہیں ہے، ہاں آ فس میں پہلی باریے کھیل ہوا ہے، ورنہ بیسر پھری لڑ کیاں ہوتی ہی الیی ہیں ،کم از کم یورپ میں پنہیں ہے، چلو چھوڑ وکن فضولیات میں پڑ گئے، باہر موجو دلڑ کیوں کو بلا وَاور بھی ہیں نا؟''

"سرسب چلی گئیں۔" میں نے جواب دیااتن در میں چیرای کولڈ ڈرنک لے آیا،اس نے ادب سے کولٹرڈ رنک کو گلاس میں پھرااور گلاس طارق جمال صاحب کے سامنے رکھ دیا، طارق جمال نے کولڈ ڈرنگ کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ' دخقی اچھی ،اب ایسا کروسکریٹری تو بہر حال رکھنی ہے ، چار چھودن رک جاؤ ، ذرا پیر تھو بڑا ٹھیک ہوجائے اس کے بعداشتہار دینا''

'' جی سر۔'' میں نے اس عظیم آ دمی کی عظمت کوسلام کرتے ہوئے کہاجس نے استے جوتے کھانے کے باوجود بییثانی کوشکن آلودنہیں ہونے دیا تھا،کیکن وہ لڑکی ،وہ لڑکی میرے ول کو بھا گئی تھی شایداس لیے کہ اس نے اپنے کردار کا ایک نمونہ پیش کیا تھا۔ورنہ اس مختصری ملازمت کے دوران غالبًا بیہ جوتھا انٹرو بوتھا میرے سامنے اور ہرانٹرو بو میں کوئی نہ کوئی لڑکی

طارق جمال کا شکار ہو ہی جاتی تھی اور میں دل ہی دل میں ململا تا رہ جاتا تھا کہ کاش اتنے برے آ دمی کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوجائے ،گھر واپس آ گیا ، تنہا کمرہ جہاں میں تھا اور نشین کی درخواست بھی موجود تھی ،ر ہائش ایک سوچودہ پارک اسٹریٹ \_ایک سوچودہ پارک اسٹریٹ تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا ، یارک اسٹر یٹ میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، درمیانے درجے کا ذرانوا کی علاقہ تھا،کیکن بہرحال وہاں تک جانا کوئی مشکل کا م نہیں تھا، میں نے فیصلہ کرلیا کہ آج ہی شام آفس سے نگلنے کے بعد وہاں پہنچوں گا، بس ایک عجیب ک شش تھی جو مجھے اس طرف لیے جارہی تھی ۔ حقیقت سے کہ اپن تنہازندگی میں اس شدت کے ساتھ میں نے بھی کسی کی یادنہیں کی تھی ، طارق جمال صاحب بھی آفس آ گئے ، دوتین جگہٹیپ لگے ہوئے تھے، آفس کے لوگوں نے اپنی مسکرا ہٹوں کو بحالت مجبوری قابومیں کیا تھا کیونکہ بہر حال انھیں نوکری کرنی تھی ،طارق جمال اس بڑے مسئلے کو بے شک ٹال گیا تھالیکن اسٹاف کا مذاق اڑاناوہ ایک لمجے کے لیے بھی برداشت نہ کرتا ، شام کو میں اپنی چھوٹی سی کارمیں پارک اسٹریٹ چل بڑا۔ کسی کنسٹرکشن کمپنی کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھرتھ، ایک سوچودہ نمبر کے سامنے میں نے گاڑی روک دی۔ جھے اس بات کا خوف بھی تھا کہ میرایہاں تک بینج جانا کہیں اس کے لیے ناخوشگوار نہ ہو۔ بات سینڈل تک تو خیز ہیں پنچ گی کیکن وہ مجھے د کیھتے ہی بُر ابھلا بھی کہہ کتی ہے، تا ہم ہرطرح کا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیااور کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی ،اندر کہیں گھنٹی بیجنے کی آواز سنائی دی تھی ، پھر چنر منٹ کے بعد دروازہ کھل گیا ، دروازہ کھو لنے والی ایک نُو جوان خاتون تھیں ، چھبیس ستائیس سال کی عمر ہوگی، چبرے پر بڑی ملاحت اور نقوش میں بڑی جاذبیت تھی، اس نے سوالیہ نگا ہوں سے مجھے دیکھااور بولی۔ ''فرمائے'' مجھ پر سے ہٹ کراس کی نگاہ میری کار پر پڑی تھی۔ "معافی جاہتا ہول، من شیمن سے ملاقات ہو سکتی ہے؟" "أ پكون بين؟" ميں نے اس كے انداز ميں كسى قدر جرانى محسوس كى تى -"میرانام فیمل حیات ہے، نہ آپ نہ من شین مجھے نام سے پیچا نیں گی ،البتہ میری عل دیکھ کروہ مجھے ضرور پہچان لیں گی ، براہِ کرم مجھے صرف چندمنٹ کے لیے ان سے ملنا ''ہاں ہاں کیوںنہیں ،آ پئے اندرآ پئے ۔''ان نے بڑے سلیقے اوراعتاد ہے کہا، پھر

میری تنها ئیاں ،کیکن آج ان تنها ئیوں میں ایک آبادی ہوگئی تھی اور بیتھا اس لڑکی کا تصور، تشیمن، ایک حسیس وجود جس پراب ان تنها ئیول میںغور کیا تو احساس ہوا کہ واقعی وہ بہت دکش تھی ، طارق جمال ایسے ہی کسی معمولی لڑکی پر ہاتھ نہیں رکھتا تھا،لیکن اس کے الفاظ ،سر مجھے ملازمت کی سخت ضرورت ہے، میں بہت مخنتی ہوں ہر کام آسانی ہے سکھ لیتی ہوں،کیسی معصوم درخواست تھی ، کیا ایسی کسی لڑکی کی مدد کی جاسکتی ہے ، میں نے ول ہی ول میں سوجا، ول نے کہا کہ وہ کوئی بھی ہے کچھ بھی ہے اس کی مد دکرنی چاہیے۔طارق جمال کی فرم سے وہ چلی گئی اب طارق جمال کواس کی برواہ نہیں ہوگی کہ وہ کہاں نو کری کرتی ہے یا کس نے اسے نوکری دلائی ہے، جو کچھاس نے طارق جمال کے ساتھ کیا ہے، وہ بڑے کمال کی بات ہے۔ کیکن کرنا کیا ہے۔ا سے کہاں نو کری دلائی جائے۔کہاں؟ ایک مشکل سوال تھا، خیراس سے ملا تو جائے ۔اےاس کی جرائ کی دادتو دی جائے۔ایک کمجے کے لیے مجھے یاد آیا کہ جب طارق جمال اس سے بدتمیزی کررہاتھا تو اس نے مدوطلب نگاموں سے میری طرف دیکھا تھا، بہر حال میں نے مددتو اس کی تھی ،اب بدالگ بات ہے کہ اس نے اپنی معصومیت میں محسوس نہ کیا ہو ورنہ بہر حال وہ طارق جمال کا آفس تھا سارے کے سارے اس کے نمک خوار، ایسے حالات میں کوئی بھی حق نمک ادا کرسکتا تھا، میں نے اسے صاف بچالیا، دل یہی کہدر ہاتھا کہ ایک بار اسے تلاش ضرور کرنا چاہیے اور اسے تلاش کرنا مشکل کامنہیں تھا۔ میرے پاس اس کا ذریعہ موجود تھا، چنانچہ دوسرے دن صبح میں وقت سے پہلے ہی آفس بیٹنج گیا، مجھےعلم تھا کہوہ درخواشیں فوراً ہی ضائع نہیں کر دی جاتیں، پھرکئی لڑ کیوں کے انٹرویوتو رہ بھی گئے تھے، کیونکہ وہ طارق جمال کی مرمت کا تماشہ دیکھ کرصورت حال کوسمجھ گئی تھیں اور وہاں سے چلی گئی تھیں ، مگر کمال کی شخصیت تھی طارق جمال کی بھی ، ایبا پہلی بار ہوا تھا ، سارے آفس نے تماشد دیکھا تھا ،انٹرویو دینے والی لڑ کیوں نے بھی خوب قبقیے لگائے تھے ، گرطارق جمال جب واش روم سے برآ مدہوئے تھے توان کی پیشانی پرایک شکن بھی نہیں تھی بلکہ بڑی صاف گوئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ بیسب کچھان کے لیے نیانہیں ہے، کمال کی بات تھی بیتو کوئی بیاری تھی ، یعنی باہر بھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرڈالتے ہوں گے اور نتیج میں ، بہر حال مکیں نے جلدی ہے وہ فاکل تلاش کرلی جو درخواستوں کی فاکل تھی ، انہی میں

وہ مجھے ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں لے گئی جو بے شک چھوٹا تھالیکن عمدہ فرنیچراور ' دنشین نشین عجیب لگتا ہے ، طاہرہ مجھے نوشی کہتی ہے آپ بھی پلیز مجھے نوشی کہہ کر سب سے بڑی بات یہ کہ ملیقہ اور نفاست نظر آ رہی تھی۔ مخاطب کریں۔'' بیٹھے پلیز ، میں بلاتی ہوں اسے '' وہ بولی اور اندر چلی گئی ، پچھ ہی کمحوں کے بعد شیمن ‹‹مس نوشی ا ظاہر ہے اس قدر بے ضمیر کوئی بھی نہیں ہوتا کہ معصوم اور ضرورت مند اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی ،اس کے چبرے پر عجیب سے تاثر ات تھے،ایک کمھے تک اس لڑ کیوں کواس طرح اس مخص کے نداق یا پھراس کی بدفطرتی کا نشانہ بنتے ہوئے خوشی سے

رکھے، میں اپنے باس کی بُرائی کر رہا ہوں، بیاس کے مزاج کا ایک حصہ ہے اور آپ اس بات کا یقین سیجئے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایک سیکریٹری ہوتی ہے، وہ لوگ اس کی برائیوں کو

قبول کر لیتی ہیں،میراول چاہتا تھا کہ جس انداز میں وہ گفتگو کرتا ہے اس کا اسے صحیح صلہ اور جواب ملے ۔ آپ نے میری وہ خوشی پوری کر دی ہے ، جہاں تک آپ کی مدر کا تعلق ہے تو

برمال اتناتو مجھے کرنا ہی جا ہے تھا، یہی حالات کی خرابی ہے کہ میں اس بُر فے خص کے ہاں ملازمت كرربا ہوں ،كيكن ميں ہى كيامس نوشى ،آپ و كيھنے ،اچھا خاصا اسٹاف ہے وہاں ، سببنس رہے تھے سب خوش ہورہے تھے۔''

''ایک بات بتا ہے فیصل صاحب، کیاوہ خفص جوابی کارروائی کرے گا؟'' '' نہیں، مجھے خدشہ تھا کہ شایدوہ کچھ کرنے کی کوشش کرے، کیکن ایسے لوگ بز دل بھی ہوتے ہیں، پچھنیں کرے گاوہ ، بات ختم ہوگئی ،اپنے چہرے کے نشانات دور کرنے کی کوشش

کررہاہے،اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اخبار میں دوبارہ اشتہار آ جائے گا۔'' '' کمال ہے، ویسے کیا آپ کسی بھی شکل میں اسے جائز سمجھتے ہیں فیصل صاحب؟'' طاہرہ نے سوال کیا۔ '' ''نہیں من طاہرہ آپ خودسو چئے۔۔''

''ایک منٹ ایک منٹ بیم سنہیں ہیں منز ہیں ، ان کے شوہرندیم احمد صاحب شارجہ لی ایک فرم میں ملازمت کرتے ہیں،میری دوست ہیں ہی، میں انہی کے ساتھ رہتی ہوں، مجھرے ہیں نا آپ' ''جی جی، خیرآ پ نے ایک بات بڑی دلسوزی سے کہی تھی نوشی صاحبہ، وہ بیے کہ آپ کو ملازمت کی سخت ضرورت ہے،اس چیز نے مجھے متاثر کیا اور میں بڑی ہمت کر کے یہاں

نے درواز ہے ہیں رک کر مجھے دیکھا اور پھر بےاختیار ہنس پڑی ، ساتھی خاتون اسے تعجب ہے دیچے رہی تھیں ،اس ہنسی ہے میں سمجھ گیا کہاہے گزرے ہوئے دن کا واقعہ یا دآ گیاہے، اس كامطلب ہے كداس نے مجھے بہجان ليا-'' یہی تو ہیں طاہرہ، یہی تو وہ صاحب ہیں جنھوں نے اس وقت صحیح معنوں میں میر کی

مد دی تھی ۔' وہ پھر بنس پڑی، طاہرہ نام لیا گیا تھااس دوسری لڑکی کا،اس کی سمجھ میں شاید بات نہیں آئی تھی لیکن بہر حال اس نے کچھنہ کہا، شیمن آ کے بڑھ آئی۔ "سرمجھے آپ کا نامنہیں معلوم ہوسکا کیکن آپ یقین کریں، آپ نے کمال کر دیا ت اس وقت ورنه میری تو حجامت بننے والی تھی ،سرآپ ہتا ہے میرا خیال غلط تو نہیں ہے ، آپ نے مجھے بچایا تھا نا'' مجھے اندر ہی اندر بڑی خوثی ہور ہی تھی ،کم از کم اس نے میری کاوش کو . محسوس کرلیا تھا، وہ بدستور ہنس رہی تھی ، پھراچا تک اس کی ہنسی کو ہریک لگ گیا، وہ آ کے بڑھی اورا کیے صوفے پر بیٹھ گئی،اس کے برابروہ دوسری لڑکی بھی بیٹھ گئ تھی۔

''جي فرمائي سر، كيا مجھے ملازمت پر ركھ ليا گياہے؟'' ''آپوہاں ملازمت کریں گیم<sup>نشی</sup>ن؟'' ''آپ بتایئے کرلوں؟''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''نہیں،ظاہر ہے جو کچھوہاں ہو گیا ہے۔'' "سرآپ کانام کیا ہے؟" ''فیصل حیات ''میں نے جواب دیا۔ '' فیصل صاحب آپ بتا ہے میں نے غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ دیکھتے بیچ بولیں گے آپ. '' مس نشین! آپ نے وہ کیا ہے جومیری بہت عرصے کی آرزو تھی۔ میں بھی وہا

ملازمت کرتا ہوں اور بلصبی میری ہیہ ہے کہ وہ بد باطن تخص مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے ؟ ملازمت کرتا ہوں اور بد سببی میری ہیہ ہے کہ وہ بد باطن تخص مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے ؟

آ گیا، میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں ،کسی بھی فرم کسی بھی جگہ آپ کی ملازمت ا

بندوبست میں کردوں گا، آپ اطمینان سے گھر بیٹھنے گا، کسی ایسی بہتر جگہ جہاں آپ کوالیے

کسی باس سے واسطہ نہ پڑے، میں آپ کی ملازمت کا انتظام کردوں گا،کیکن تھوڑا ساونتہ

دیں گی آپ مجھے، آپ بیسوچیں گی کہ میں ایسا کیوں کررہا ہوں یا کس لا کچ کے تحت آپ

ك كُفر جَنْجَ كيا تو آپ يقين ليج كوئى لا چُنهيں ب، بس آپ كاس مل سے مجھے خورُ

احق لڑکی ،آپ یقین کریں ندیم کہ رہے تھے کہ میں آھیں اپنے ساتھ شارجہ لے آؤل،

وہاں جانے کے لیے تیار بھیں ہے اور جہاں تک نوکری کا سوال ہے تو یہ بے چاری کیا جا۔

کہ نوکری کیا ہوتی ہے ،کوئی تجربہ ہیں ہےاہے ،بس سرپھری ہے،کہتی ہے میرے سربیٹھا

نہیں کھائے گی ،ارے بابا میری دوست ہے تُو ، مجھے کیا نقصان ہوگا ، ندیم بھی یہی کہتے ہیر

کہ اس سے کہو کہ خاموثی ہے بیٹھے اور اس کے بعد میرے ساتھ شارجہ چلی آئے ، کہی

آ دھ تواپیامل جائے گا جوبغیریٹے مجھے نوکری دے دے۔'' نوشی نے کہااور پھرخود ہی ہیں

یڑی۔میرا دل جاہا کہ میں طاہرہ ہے سوال کروں کہ اگر وہ صرف طاہرہ کی دوست ہے تواہ

کے اپنے کہاں ہیں، والدین بہن بھائی یا اور کوئی ،کیکن میہ پچھ زیادہ ہوجاتا، میں نے گردا

ہو گئیں، میں آ پ کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ایبا بندوبست ضرور کر دوں گامس نوشی جہال

آ پ کوایک معقول تنخواه ملے ، بہت بہت شکریداس اجھے انداز میں گفتگو کرنے کا درنہ میں

سوچ رہاتھا کہ شاید آپ لوگ مجھ سے اجھے انداز میں نہلیں اجازت''

''مبرحال آپلوگوں سے ل کربہت خوشی ہوئی ہے،اچھا ہوا مجھے مزید تفصیلات معلو

'' کیسی باتیں کرتی ہوتم ،نوکری کرنی ہے مجھے، چارچ بندوں کی پٹائی کروں گی ،ایک

'' آپ بہتا چھے انسان ہیں فیصل صاحب'' طاہرہ نے کہا، پھر بولی '' اور بیانتہا أ

ہوئی تھی جوآب نے وہاں کیا۔"

' د نہیں تم بیٹھو میں بناتی ہوں۔''طاہرہ نے کہا۔ '' چنوٹھیک ہے تنہی بنالاؤ۔'' نوثی نے شرارت سے کہااور طاہرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر

چلی گئی ،نوشی ایک لمحے مجھے دیکھتی رہی پھرایک دم ہنس پڑی پھر یولی۔

'' ذیسے آپ نے بڑی حالا کی کامظاہرہ کیا تھا،اب میںسب کچھ مجھر ہی ہوں،جب

آ پ نے مجمع سے کہا کہ آ پ بیتماشہ دیکھنا چاہتے تھے آ پ نے دروازہ کھول دیا تھا تا کہ

اسْاف بھی اس شخص کی مرمت کا منظر دیکھ لے۔'' مجھے بھی ہنسی آ گئی میں نے کہا۔

''ہاںا یی ہی بات ہے، باقی لژ کیاں توانٹر دیود بئے بغیر ہی چلی گئی تھیں ۔''

'' پوچپر ہی تھیں جھے سے سب کہ ہوا کیا ، میں نے بھی مزے لے لے کر پورا واقعہ سنا

دیا، پیچاریان انٹرویودیئے بغیر ہی بھاگ کئیں،اب ظاہر ہے ہوگاوہ اپنی فرم کاما لک،ہم لوگ اس کے ملازم تو نہیں تھے اور بہر حال نجانے وہ کون لڑ کیاں ہوتی ہیں جواس طرح اپنی انا کو

مجروح کرکے ایسے لوگوں سے تعاون کر لیتی ہیں۔''

''اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بہر حال مجبوریاں۔'' ہم لوگ اسی موضوع پر بات

کرتے رہے اور طاہرہ چائے کی ٹر سے بجائے ہوئے اندر آگئی بڑے انچھے بسکٹ وغیرہ بھی ساتھ تھے، میں نے کہا۔

''حیلئیے ، مجھے میری نیکی کا صله آپ لوگوں کی اچھی باتوں اور چائے کی شکل میں ملا

''سنیے ،اس کی نوکری کے لیے آپ کوئی چکر نہ چلا کیں۔بالکل نہ چلا کیں ، میں اسے

اسپے ساتھ شارجہ لے جاؤں گی ، ندیم اس کا دیزہ بھی بھیخے والے ہیں ، اس دوران آپ ہم

سے ملتے رہیے، آپ اچھے آ دمی معلوم ہوتے ہیں، اور ہرا چھے آ دمی کی پذریائی نفینی طور پر

چائے کے بعد میں وہاں سے چلاآ یالیکن اب میری تنہائیاں تنہائیاں نہیں رہی تھیں، وتی اس دن بھی اوراس رات بھی میر ہےتصور میں رہی ، دوسراد ن معمول کے مطابق تھالیکن ام کوکوئی ساڑھے چار بجے میرے لیے ایک فون آیا ایک نسوانی آواز سائی دی۔

'' کمال کرتے ہیں آ پ،اتنا براسمجھ رہے ہیں آ پہمیں کہ ہم آ پ کو جائے بھی بلائیں ہم بیٹھوطا ہرہ میں جائے بنائی ہوں۔'' "فيقل حيات صاحب'' 🕜 🥝

'' جی بول رہا ہوں ۔'' '' فیصل صاحب ممیں طاہرہ ہوں ۔ پیجیا نا؟''

> ,, کیول ہیں '' کیول ہیں ۔'

''آ فس ہے جیمٹی ہوگئ؟'' '' پانچ بجے اٹھتا ہوں۔''

'' پھر کہاں جاتے ہیں؟'' دیکہ بنیں کہ سمجھ سمجھ

‹‹ کہیں نہیں ، بس بھی گھ<sub>ر</sub> ، بھی دوستوں کے درمیان ''

'' ہم دوست ہیں یا دشمن؟''

" بہت احیمی دوست ہیں آ پ۔" "

"تو پر آجائے جائے آپ بی کے ساتھ تیس گے، آرہے ہیں؟"

"آ جا تا ہوں۔"

''انظار کررہے ہیں ہم لوگ''میری خوثی کی انتہا نہ رہی تھی ، میں پانچ بجے آفس نے نکلتے ہی گاڑی دوڑا تا ہوا پارک اسٹریٹ پہنچ گیا۔ دونوں نے دروازے پر ہی میرا

''آپ جیسے اچھے دوست کے مل جانے پر ہمیں خوشی ہوئی اصل میں وقت بہت بُرا ہے، خاص طور سے ہماری شخصیت مشکوک ہوسکتی ہے کیونکہ سب جانتی ہیں کہ ہم یہاں تنہا رہتی ہیں، لیکن بہر حال میری اورنوشی کی گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ بیتو بڑی عجیب بات ہے! ہمارے اپنے دل و د ماغ صاف ہیں تو پھر ہمیں کسی سے کیوں ڈرنا جا ہیے، آ ہے۔'' باہم کرسیاں لگار کھی تھیں، چھوٹا سالان تھا، موسم بہت خوشگوارتھا، پُر تکلف جائے آگئ، میں نے

''ندیم صاحب کی آمد کے کیاام کانات ہیں؟''

ندیا صاحب ۱۰ مدے چاہ کو بات ہے۔ ''ابھی نہیں ہیں، تھوڑے دن پہلے ہی تو وہ آنے کے بعد گئے ہیں۔اب سے کہدر ہم ہیں کہ ہم دونو ں بھی وہیں آ جائیں،انہوں نے گھر کا بندوبست کرلیا ہے۔''

م دونون کاو نین انجا کی ۱۰ ہوں سے طرقا بعدو بھٹ رہا ہے۔ '' کب تک ارادہ ہے جانے کا ''' Pakistanin

''ابھی کہاں ، ویسے آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا فیصل ، آپ کہاں رہتے ہیں ، کون کون آپ کے ساتھ رہتا ہے؟''

'' کوئی نہیں ، والدین کا کافی عرصے پہلے انقال ہو چکا ہے ، کچھعزیز وا قارب ہیں W

کیکن اتنے دور کے کہ نہ وہ ملتے ہیں نہ میں ان کے پاس جاتا ہوں ،ایک فلیٹ ہے جو بک کرایا W

تھا، پوزیشن مل گئی تواسی میں رہنا شروع کردیا، کھانا پینا گھرہے باہر ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے کچن بنار کھا ہے، چھٹی والے دن بھی بھی کھانا پکانے کا انتظام بھی کرلیا کرتا ہوں۔ دوست

بن بنار تھا ہے، چی واتے دن بی بی کھانا پھانے کا انتظام بی کر کیا کرتا ہوں۔ دوس ہیں،مگر دوست کے بجائے انھیں شنا سا کہنا زیا دہ مناسب ہے، یہ ہے میراما ئیوڈیٹا۔'

''گڈ، بہت اچھا ہے۔'' طاہرہ نے کہااور ہنس پڑی ،اس نے شرارت آ میز نگاہوں نے نوشی کو دیکھا تھا،ان شرارت آ میز نگاہوں کامفہوم میری مجھ میں نہیں آیا تھا، طاہرہ کہنے

> ۔ ''آ پ نے ندیم کے بارے میں ایسے ہی یو چھ لیا تھا؟''

' نہاں اصل میں ندیم صاحب آ جا ئیں تو پھر میں بھی آ پکوڈ نروغیرہ پر مدعوکروں ،ان

كى غيرمو جودگ مين توشايدآپ اس طرح پندندكرين-"

'' دیکھیں فیصل ایک بات بتاؤں یقین کر لیچئے پلیز ، بات سے ہے کہ میں کوئی جاہل یا غیر تعلیم یا فتہ عورت نہیں ہوں ، پورےاعتما دے ساتھ شوہر کے بغیر زندگی گز ارر ہی ہوں ۔ شوہر

بھی اچھی زندگی کی تلاش میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں ،میرے شوہر مجھ پر ککمل اعتماد کرتے ہیں ،اقی ری دور سے راوگوں کی اور قدیمی لیفین کیجیئر وزار میروز کی سرول اس

کرتے ہیں، باقی رہی دوسر ہےلوگوں کی بات تو آپ یقین کیجئے دنیا بہت بُری ہے،اباس بہتے بری دنیا ہی میں جینا ہے، کہاں تک مشکلیں برداشت کی جائیں، میں آپ سے رہے کہہ

رئی تک کرار تیا بی میں ہیں ہے، نہاں ملک میں برواست فی جا یں، یں اب سے سے تیہ تہہ رئی تھی کہ آپ ہم دونوں کو بہت اچھے گئے ہیں اور اچھے انسان کو صرف ایک اچھا انسان ہی

سمجھاجا تا ہے، آپ اگر بھی ہم<del>یں وعوت</del> دیں گے تو ہم ضرور چلیں گے۔''میرادل خوثی ہے باغ باغ ہوگیا تھا، اس صاف ستھری گفتگو ہے تلاش کے باوجود کوئی بُرائی نہیں مل سکتی تھی ،

چنانچہ میں نے تیسر بے دن ہی اضیں ایک اچھے ہوئی میں ڈنر کی دعوت دے ڈالی ،ان لوگوں اسے نے خاصا نے کہا کہ وہ دو ت نے کہا کہ وہ خود وہاں پہنچ جائیں گی اور مقررہ وفت پر وہ وہاں پہنچ گئیں۔ہم تینوں نے خاصا پُر لطف وفت گزارااور واپسی پر میں نے اضیں ان کے گھر پر چھوڑ دیا ،ایک دم سے زندگی میں

' سنیں نے بہت سوچ سمجھ کرآ پ کے سامنے زبان کھولی ہے۔ '' ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرکے آپ کو جواب دول گی۔ یہ جواب نوش نے خود دیا۔ طاہرہ بھی موجود تھی ، کہنے گی۔ " طاہرہ نے مجھ سے بات کی ہے، میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا جا ہتی ہوں W آ پ نے بیٹہیں سوچا میرا ماضی کیا ہے میرے والدین کون ہیں۔اگر آ پ کو بعد میں پتا چلے که .... که نین کسی بہت بُر ہے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں تو ..... ''تو سیجے نہیں، جب میں آپ ہے اس گھرانے کے بارے میں سوال ہی نہیں کروں گا تو پھر کیارہ جاتا ہے۔ "اپفرشتے ہیں۔" «نهیں،صرف انسان<sup>ی</sup>" ''اچھی طرح سوچ لیا ہے آپ نے؟''

''جی!'

''تب ٹھیک ہے،اس نے گردن جھکا کرکہا۔ طاہرہ نے ہم دونوں کومٹھائی کھلائی تھی۔

''تب ٹھیک ہے،اس نے گردن جھکا کرکہا۔ طاہرہ نے ہم دونوں کومٹھائی کھلائی تھی۔

اس کے بعد تیاری ہونے گئی ،ہمیں سادگی سے سب پچھ کرنا تھا۔ عین وقت پر ندیم احمہ بھی شادجہ سے آ گیا۔ بڑی نفیس طبیعت کا انسان تھا۔ اس نے بتایا کہ دہ شروع ہی سے سب پچھ جانتا تھا، طاہرہ نے اس بات کے شروع ہونے سے پہلے پیش گوئی کردی تھی کہ بید دونوں شادی کرلیں گے۔ پھرہم نے بڑی سادگی سے سب پچھ کرلیا۔ میں نے دفتر سے چندلوگوں کو مدعوکیا تھا، کارڈ طارق جمال کو بھی دیا تھالیکن وہ ٹی سیریٹری میں گم تھے۔ جس دن میں نے ولیمہ بھی دیمہ کی اس کے ساتھ ایک پہاڑی مقام پر چلے گئے۔ ولیمہ بھی غیرروا بی ہوا،نوشی ڈھی چینی رہی تھی پھر داہن بن کروہ بالکل بدل گئی تھی۔

میرا گھر آباد ہوگیا۔ سب پچھ اجنبی لگ رہا تھا، میں تو تنہا انسان تھا لیکن ایک

بہاری آ گئی تھی الیکن پھر بھی ذراسی احتیاط ہڑی ضروری ہوتی ہے۔ میں ان کے مزاج کو بھی سیھنے کی کوشش کر رہا تھا،خاصے دن سے زندگی کے نشیب وفراز سے تنہا ہی گز ررہا تھا، تنہا انسان کے تجربات عام لوگوں سے پچھزیادہ بہتر ہوجاتے ہیں اس لیےان دونوں کا تجزیہ بھی کرر ہاتھا کہ بیہ ہے با کی صرف اعتاد کا نتیجہ ہے یا پھر عادت ، انداز ہ ہوا کہ دونوں بہت اچھے مزاج کی ما لک ہیں طاہرہ بھی بہت اچھی دوست تھی، میں نے ایک بارتشین جے طاہرہ نوشی کہتی تھی ، کے والدین اور عزیز وا قارب کے بارے میں پو چھاتو ماحول ایک دم شجیدہ ہو گیا۔ '' کوئی نہیں ہے اس دنیا میں میرا طاہرہ کے سوا ، اور فیصل صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں ہم آپ کی بے حدعزت کرتے ہیں لیکن آپ سے درخواست ہے کہ میرے ماضی کے بارے میں آپ \_\_\_\_ دوبارہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔اگر آپ نے دوبارہ میمل کیا تووه ہماری آخری ملا قات ہوگی۔ میں اس بنجیدگی پر حیران رہ گیا تھا ۔ کئی دن میر ہےدل میں خلش رہی ، کوئی بری بات تو نہیں ہوسکتی تھی کیونکہ دونوں کی فطرت کا مجھے انداز ہ ہو چکا تھا، دو ہی باتیں ہوسکتی تھیں ، یا تو نوشی کے والدین فوت ہو چکے تھے یا پھر کوئی اور حادثہ ہو گیا تھا۔ ہماری ملاقاتیں جاری رہیں اور میں محسوں کرنے لگا کہ اب نوشی بے بغیر دلنہیں لگتا۔ وہ نوکری کرنے کے لیے ضد کرتی لیکن طاہرہ اس کی نوکری کے حق میں نہیں تھی۔ '' پیہ بے حد جذباتی ہے، کوئی بات ہوگئی تو یا تو کسی کی جان لے لے گی یا اپنی زندگی کھو بیٹھے گی۔اس لیے فیصل پلیز ،اسے نوکری نہ کرنے دیں۔ آخر کارمیں نے طاہرہ سے اپنے دل کی بات کھہدی۔'' '' طاہرہ بہن ، میں نوشی سے شادی کرنا جا ہتا ہوں ۔ا پنے بار سے میں آپ کوسب کچھ

بناچکا ہوں، پیکام آپ ہی کر شکتی ہیں اگر نوشی تیار ہو۔''

" ٹھیک ہے، سوری نے کہا۔ میں نے اس کے لیجے کی برہمی محسوس کرلی

سفاك ہوگیا۔''

اس دن کے بعد میں نے نوشی میں خاصی تبدیلیاں دیکھیں اس واقعے کے پہلے ہی دن

جب میں گھروالیں آیا تو میں نے گھر کوصاف تھرادیکھا۔ میں نے خوش ہوکر کہا۔ ''واہ ، بیہ ہمارا گھر ہے ، تمھاری طرح خوب صورت ، دکش ، وہ کچھنہیں بولی۔ پھراس

'''فیصل، میں کچھدن کے لیےطاہرہ کے پاس جانا جا ہتی ہوں۔'' '' کچھ دن کے لیے کیوں؟ ہم طاہرہ سے ملتے رہتے ہیں، تم جب بھی جانا چا ہو، وہاں

'' کچھدن مُیں اس کے ساتھ رہوں گی۔'' ''یارتمہاری مرضی ہے،میرا مسلہ یہ ہے کہ اُبتمھارے بغیر دل نہیں گتا۔ میں نے نوثی کے چہرے پر کوئی تغیر نہیں دیکھا ، یہ بھی اس کی ناراضگی کا اظہارتھا در نہ اس طرح کے

الفاظ پر دہ خوش ہوتی تھی،تب میں نے بھی شجیدہ ہو کر کہا،تہہارا جب دل جا ہے چلی جاؤ ،اور جتنے دن کے لیے جا ہو جلی جاؤ ، میں نے تو بس اپنائیت سے منع کیا تھا ،البتہ ایک بات میں جانتا ہوں،میری بہت معمولی سی بات رہتم زیادہ ناراض ہوگئی ہو۔

''میں طاہرہ سے کچھ کھانے وغیرہ پکانا سکھنا جاہتی ہوں ، پہلے بھی اس طرف توجہ ہی " تب ایک کام کرتے ہیں ، ہیں نے کہا ، اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا کچھ بولی مہیں ۔ میں نے خود ہی کہا'' میں دفتر سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لیتا ہوں دونوں طاہرہ کے کھرچلتے ہیں اور اس سے کھانا یکا ناسکھتے ہیں، پھر دونو ںمل کر یکا یا کریں گے۔

'ځميل شجيده ټول ، وه بو لي \_'' " إل لك رباب، ثميك ب ير، جيسة ما هو ميس منين نے بھى سنجيدہ سمحھ كركها۔ جو پچھ میں نے اس سے کہا تھاوہ بالکل غلط نہیں تھا ،گراس نے نارانسکی کا اظہار شروع کر دیا

ہیں، کھانا تیار، کپڑے استری، رفعتی بوسہ، استقبالیہ بوسہ، ان کاموں کے لیے کہانہیں جاتا ان کی تحریک تو اندر ہے ہوتی ہے لیکن ابھی تک نوشی کے اندرالی کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی۔ ایک صحاس نے بہتر میں انگڑائیاں لیتے ہوئے کہا۔

''تمنہیں اٹھوگی؟ یہ بات مَیں نے کوئی ڈیڑھ ماہ کے بعد کہی تھی۔'' الو\_\_\_بستر سے نکل جایا جائے تو پھر بیڈٹی ، بیڈٹی کہال رہتی ہے۔ ''مجھ سے پہلے محصیں بیڈٹی کون دیتا تھا۔'' " طاہرہ\_\_\_وہ آئکھیں میچ کر بولی۔" ''اوراس سے پہلے \_\_\_\_ میں نے سوال کیا۔وہ کچھ کمجے تو اس سوال برغور کرتی رہی پھرایک دم اس کے چبرے کے نقوش بدل گئے۔وہ ایک جھکے سے اٹھی اور عسل خانے میں

جلی گئی۔ میں خاموثی ہے کچن چل پڑا۔ وہ صرف یانی کے چھینٹے منہ پر ڈال کر کچن میں آ گئی تھی۔اُس نے چائے کے لواز مات سنجالے تومئیں نے بھی اسے عنج نہیں کیا۔ میں اس بات ہے متفق تھا کہ اب اسے گھر کے امور سنبھالنے جا ہمیں ۔ دو پہر کو میں آفس میں ہوتا تھا اس لیے وہیں کچھ کھالیتا تھا،شام کوہم عموماً کہیں باہر کھانا کھاتے تھے جس دن باہر نہ جاتے اس دن میں کھانا بازار سے لے آتا۔اس میں سے جو بچناوہ اسے دوسر بے دن دو پہر کو کھا لیتی ۔ وہ جائے لے کرآ گئی، اپنی پیالی بھی لائی تھی میں نے کہا۔'' "مجھے اندازہ ہے کہتم نے میری بات کابُرامنایا ہے۔"

'' گھر ، ہمارے خوابوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے گھر کا آغاز نہیں کیا ہے۔گھر کی صفائی صرف اتوار کو ہوتی ہے ۔تم اس کے لیے میری چھٹی کا انتظار کرتی ہو، ہمارے کچن میں صرف جائے بنتی ہے،الیاسب کچھ گھروں میں نہیں ہوتا۔'' ''جی! آئنده شکایت نہیں ہوگی لیکن'' " تنده بيسوال نبيل كروك كه --- كداس سے بيلے كيا موتاتها ؟ اس كالهجه

'' 'نہیں ،میری علظی ہے، وہ بولی۔''

يه بيريه سي بيماني بين - ريشيمن بين نا \_\_\_\_ ؟ "آپشادی میں شریک ہی نہیں ہوئے" ''ہاں 'کیکن \_\_\_\_ او کے ۔او کے ،وہ فوراً ہی مڑ گیا۔اور پھر کیفے سے ہی چلا گیا۔ میں اور نوشی ہکا بکارہ گئے ۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہور ہاتھا کہ کوئی گڑ بروضر ورہوگی ۔ہم دونوں اس موضوع پر بات کرتے رہے تھے۔ دوسرے دن صبح جب میں ہو فس پہنچا تو

اسٹنٹ مینجر اسرارصاحب نے ایک کاغذ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔" ''سر-اس پرسائن کرد ہجئے ۔''

کیاہے؟مکیں نے پوچھا۔ ''استعفٰی \_\_\_ اسرارصاحب نے جواب دیا۔

میں نے کاغذاسرارصاحب کے ہاتھ سے لےلیاءاس طرح کی پُر اسرار باتیں جھے پندنہیں تھیں ،اسرار صاحب خواہ مخواہ ڈیرامہ کر رہے تھے ، میں نے اس صفحے پر نگاہ ڈالی ،

ٹائپ کی ہوئی تحریر تھی اور استعفیٰ دینے والے کا نام فیصل تھا، فیصل حیات۔ "مم --- ميرااستعفى؟" "جىسر، رات كوباس نے مجھے گھر پرٹیلی فون كر كے ہدایت كی تھی كہ میں قیصل حیات كا

استعفیٰ ٹائپ کردوں ،اس کی تحریر بھی انہوں نے ہی مجھے بتائی تھی اور کہا تھا کہ شبح جب آپ آ فس آئیں تو آپ سے اس استعفیٰ پرسائن لے لیے جائیں ، باس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کواس نوکری سے نکال بھی سکتے تھے، لیکن اس سے آپ کے کیرئیر پر اثر پڑے گااس لیے آپ خود ی استعفیٰ دے دیں ،انہوں نے کہا تھا کہ ریہ بات بھی آپ کو بتا دی جائے۔''میں سمجھ گیا کہ مورت حال کیا ہوئی ہے۔

" باس نے کہا ہے سر کہ میں آپ سے جارج لے لوں۔" ''آ پاپنا کام کریں اسرارصاحب۔''میں نے کہااوراپنے آفس کی جانب بڑھ گیا، بال چرای نے میرااستقبال کیا، پہلے اس نے جھے سلام کیااس کے بعد بولا۔ ' صاحب جی المجھے ہوایت ملی ہے کہ آپ کو آپ کے آفس میں داخل نہ ہونے

تھا۔ مجھے بھی بُرانگا تھا۔ دوسرے دن میں نے خوداسے طاہرہ کے ہاں چھوڑ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کا جتنا ول جا ہے وہاں رہے میں اُسے لینے ہیں جاؤں گانہ ہی اُسے آنے کے لیے کہوں گا۔البتہ شام کو جب میں گھر پہنچا تو طاہرہ اورنوشی گھر میں تھیں ۔طاہرہ نے شوخی ''تم دونوں میاں بیوی کافی حالاک ہو۔ بیمیڈم میرے گھر کھانا لیکا ناسیکھیں گی لیعنی

خرچ میرا ہوگا۔ میں نے تم دونوں کی حال نا کام بنادی ہے کیا سمجھے \_\_\_\_! آپ بہت ذہیں ہیں طاہرہ\_\_\_! "وواتو میں ہوں ۔ بابا مہنگائی کا زمانہ ہے۔میرے اسلیے کا تو کیچھ مسئلہ ہی نہیں ہے ا یک دن پکالیا چاردن چل گیا۔ چٹنی اچار کے ساتھ بھی گزارا ہوجاتا ہے ہید کیھئے

طاہرہ نے ایک کتاب سامنے کرتے ہوئے کہا۔" '' کھانا پکانے کی سوتر کیبیں ، سودن تو گزرے آرام سے ۔ یعنی تین مہینے دی دن ۔

اس کے بعد تاریخ اپنے آپ کو دُہرائے گی۔'' '' ٹھیک میں نے کہا، طاہرہ نے کچن میں نوشی کے ساتھ کا م کیا رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا۔ پھراس کی خواہش پرہم اُسے چھوڑنے گئے۔واپسی میں نوشی نے کہا۔'' "ميرے پاس کھ پينے ہيں۔"

''ان پیسول سے میں آپ کو لارڈ میں کافی بلانا چاہتی ہوں ،''ہیں نے کوئی جواب نہیں دیاالبتہ لارڈ کے پارکنگ میں کارروک دی۔ کافی پیتے ہوئے اُس نے کہا۔ ''ناراض ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا اجا تک عقب سے ایک آواز

'' كِيرُليانا آخر\_\_\_ ہم سے چھپائے چھپائے بھررے تھے۔ ہُوابھی ہمیں لگنے

ماشاءالله ممیں نے کہا۔

دی ہماری ، ہم بھی مند دکھائی تو دیتے ، ہیلو بھائی ، میرا نام طارق جمال ہے اور میں اس نے سامنے آ کر کہا۔ پھرایک دم ٹھٹک گیا۔ پھراس کے منہ سے نکلا میں آپ خال آیا کہ آپ کواس مسلے سے کوئی دلچین نہیں ہے، مجھے اڑکی پند آگئ تھی میں نے اس ہے شادی کرلی۔ ' طارق جمال نے نگامیں اٹھا کر جھے دیکھااور بولا۔ '' پیجھی آ پ کا جرم ہے قیصل صاحب کیونکہ وہ لڑکی مجھے بھی پیند آ گئی تھی۔ایک ایسی اڑی کو جو مجھے پیندآ کی تھی اور مُیں اُسے اپنی سیکریٹری کے طور پر رکھنا جا ہتا تھا آپ نے کیوں یند کیا، گویا جس لڑکی کوئمیں نہ حاصل کر سکا اسے آپ نے حاصل کر لیا، گویا آپ میر ہے مد مقابل آ گئے ۔ میں اپنے مقابلے پر کسی شخص کو پیندنہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رعایت کرسکتا ہوں ، بہتر ہے کئ قشم کی کوئی فضول بات نہ کریں ، آپ استعفیٰ سائن کریں ورنہ پرکل آپ کو ملازمت ہے برخاست کرنے کا کاغذال جائے گا۔''مزید کچھ کہنے کی کوشش بےمقصدتھی ،ایک کم ظرف آ دمی ہے کچھے کہنا اپنی عزت کھونے کےمترادف تھا دیا،طارق جمال نے کاغذ لے کر پڑھااوراس کے بعدا نٹر کام کابٹن دبایا اور بولا۔ ''تقىدق صاحب'' "لیسسرانیسسر" دوسری طرف ساکاؤ نمین کی آواز سائی دی۔ ''قیمل حیات آپ کے پاس آ رہے ہیں۔'' آپ دوسرے تمام کام چھوڑ کران کے ڈیوز چیک کیجئے اور انہیں کیش پے منٹ کر دیجئے جتنا بھی بنتا ہے۔'' ''لین سر-''تقدق صاحب کی آواز سنائی دی۔ ''اوکے مسٹر فیصل شکر ہیہ۔'' طارق جمال نے ایک فائل اپنے سامنے کر لی ، میں تھکھے تھے قدموں سے باہرنکل آیا۔ بیایک بہت بڑی افتادھی، میں جانتا تھا کہ ملازمت کاحصول کیاچیز ہوتی ہے، بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں ،اس کے باوجوداین پسندی ملازمت نہیں لتی، میں سیدھا تصدق صاحب کے پاس پہنچا، بورے دفتر کی نگاہیں مجھ پڑھیں جس کا مطلب تھا کہ بات پھیل چک ہے،تصدق صاحب نے ایک اچھی خاصی رقم مجھے دی اور میں حتیاط سے رقم لے کر با ہرنکل آیا ،کیکن دل کا جوحال تھاوہ میں احچھی طرح جانتا تھا،سیدھا گھر ى پېنچا تھا،نوشى مجھےد ئکھ کر حیران رە گئی۔

دوں۔''میں نے ایک نگاہ چیرای کودیکھا، چرخاموشی سے واپس آ کرلانی میں بیٹھ گیا، طارق جمال ہے اس کے علاوہ اور کیا اُمید کی جاسکتی تھی ، وہ ایک چھوٹے دل اور اوچھی طبیعت کا ما لک تھا، زیادہ سے زیادہ بس یہی کرسکتا تھا وہ جواس نے کرڈالا تھا، کین بات بہرحال یریشانی کی تھی ،نوشی سے شادی کرنا تو میرا بالکل ذاتی مسئلہ تھا ،اس کا طارق جمال پراتنا ز بردست ری ایکشن ہوگا، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ویسے اسے میری ذاتی زندگی براختیار کا کوئی حق نہیں تھا ،گھیک وقت برطارق جمال دفتر میں داخل ہوااورا پنے آفس کی جانب بڑھ گیا، لالی ہے ہی گزرگاہ تھی، لازمی بات ہے اس نے مجھے د کیولیا ہوگا، میں نے کچھ منٹ انظار کیا اور پھراپنی جگہ ہے اٹھ کراس کے آفس کے دروازے پر پہنچ گیا، چیرای نے دروازہ کھول دیا تھا، شکرتھا کہ اس نے چیرای کو ملاقات کے لیے منع نہیں کیا تھا، میں اندر داخل ہوااور طارق جمال کوسلام کیا تو اس نے رعونت ہے گردن ہےاشارہ کیا ، کچھ چنانچہ میں نے جیب سے پلین نکال کراستعفیٰ سائن کیااور خاموثی ہے طارق جمال کو پیش کر "سر ۔۔۔ بیکیا ہے؟ مکیں نے استعفیٰ کا کاغذاس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ روم ستعفیٰ وے دیں فیصل صاحب، اب اس فرم میں آپ کے لیے کوئی جگہیر '' ہاں کیوں نہیں ، ایک الیم الرکی ہے جس نے میرے دفتر میں مجھ پر دست دراز کی،اینے جوتے سے مجھے مارا،آپ نے شادی کر کے اُسے عزت دی،میری کیاعزت كئى، ميرے سارے اساف كو مجھ پر بننے كاموقع ديا ہے آپ نے تو مجھے اتناحق تو حاصل -کہ میں آپ کو آپ کی نوکری ہے نکال دوں ،لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے اور آ كے تعلقات كاخيال رکھتے ہوئے آپ كوٹرمينيشن نوٹس نہيں ديا، تا كەلہيں اور ملازمت كر میں آپ کوکوئی دقت پیش نہ آئے ،البتہ یہاں اب آپ کے لیے کوئی جگہنیں ہے۔'' ' 'مر' آپ نے اس وقت تو مجھے پولیس ایکشن سے روک دیا تھا جب نوشی نے آ کے ساتھ برتمیزی کی تھی ، آپ نے اس بات کو جتنالائٹ لیا تھااس سے میرے ذہن میں

'' خِرِیت،طبیعت ٹھیک ہے۔'' Scanne ''

''آ دھاسال تو گزرگیا آپ کوکوشش کرتے ہوئے ، ہرفتم کی تفریحات ،خریداری بند ہو بھی ہے، کتنے عرصے سے میں نے کوئی شاپٹگ نہیں کی ، ہرانسان اپنے وسائل کوٹٹو لتا ہے ہارے یاس ایک ذریعہ ہے تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھا کیں ، میں طاہرہ سے بات کرتی ہوں۔"نوشی نے کہااور نجانے کیوں مجھے طیش آ گیا۔

''نوشی استحصین شرمنہیں آتی ہے بکواس کرتے ہوئے ،کون سی مہارانی ہوتم ، کلے کلے کی ملازمت تلاش کرتی پھررہی تھیں ، دوست ہے گھر میں زندگی گز ار رہی تھیں اور اب مجھے بروزگار ہوئے چند مہینے ہو گئے تو شمصیں ساری شاپنگ اور عیاثی یاد آگئی، مجھے معاف کرنا نوشی،لوگ بہت ی باتیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں،ألر کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے، بات دوئت تک ہی رہے تو زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ محبوبہ بھی اچھی ہیوی

'' ہاں نوشی! زندگی نے ایک بار پھر جدو جہد کی وعوت دی ہے، آز ماتے ہیں اپنے آب نہیں ہوتی تم اس بات کوحقیقت کارنگ دے رہی ہو، دوسری بات پیر ہے کہ ایک خوش حال گھرانے کیاڑ کی فراخ دل ہوتی ہے، کھائی تھیلی ، زندگی سے سیراب اور جوچھوٹے گھر سے کمرتو خیر میں کیا ہی باندھنا کیونکہ کمر پر بیلٹ بندھی ہوتی ہے، کیکن کوئی نتیجہ بیں مل رہاتھا تعلق رکھتی ہے اسے دنیا کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، باقی ساری باتیں اس کی سمجھ سے یدرہ دن، ہیں دن مہینہ دومہینے ، ہرطرف کوشش کرر ہاتھا،خود بھی نکل جاتا ، شناساؤں - دورہوتی ہیں ، کاش میں جلد بازی سے کام نہ لیتا ، نوشی ہکا بکا آئکھیں اور منہ پھاڑے مجھے ہے۔ ملتا، اخبارات دیکھااورمطلب کےاشتہاروں کوی وی بھیج دیتا،ایک دوجگہانٹرویو بھی دیا ۔ دیکھر ہی تھی، پھراس نے گردن جھائی اورخاموثی سےاٹھ کرمیرے سامنے سے چلی گئی، مجھے

مجھ سے تجربےاور تنخواہ کے بارے میں بوجھا گیا اورمستر دکر دیا گیا ، تین چار بلکہ پانچے میں واقعی اس کی با تیں بہت بری لگی تھیں ، بہر حال اس کے بعد کئی دن تک کوئی خاص بات نہیں ہو گئے جوا ثاثے تھے وہ ختم ہوتے جارہے تھے، ہم نے ابھی تک طاہرہ کو یہ کیفیت نہیں بتا ہوئی، میں مسلسل اپنی جدوجہد میں مصروف تھا،سارا دن نجانے کہاں کہاں مارا مارا پھرر ہاتھا تھی حالانکہ طاہرہ میری اورنوشی کی ملاقات کا پس منظر جانتی تھی ،اس دوران اس سے گئی۔ ایک بوکھلا ہٹ ی مجھے پرسوار ہور ہی تھی ، پیملازمتوں کو کیا ہوا ، کیا مجھے ملازمت نہیں ملے گی ، ملاقات ہوئی تھی ،کین میں نے نوشی کومنع کر دیا تھا کہ ذاتی معاملات میں کسی کومداخلت مجھجھلاہٹ بڑھتی جارہی تھی اورایک شام پیر جھنجھلاہٹ ایک حادثے میں بدل گئی ، پورے

دن کی تھکاوٹ کے بعد بھوکا پیاساانسان جب گھر آئے اور کھانے کوملیں کڑو ہے کریلے تو ''وہ اگر ہم طاہرہ کو یہ بات بنا دیں تو وہ ندیم بھائی ہے کہ شارجہ میں آ یک بیچارے کی گیا حالت ہوگی ، اگر کریلے تھوڑے ہے بھی گوارا ہوں تو چھوٹا ساتعریفی جملہ کے لیے کوئی نوکری تلاش کی جائے ،ندیم بھائی اسے بھی بلانے کی کوشش کررہے ہیں ،ہم کی کہر کر بیوی کا ول خوش کر دیا جائے اور بات ٹل جائے ،مگر کر لیے کڑوے ہونے کے ساتھ ماتھ انتہائی بدذا نقہ بھی تھے، مجھے یوں لگا جیسے نوشی نے جان بوجھ کر گھر کے کاموں سے یے کہتے: الرواہی برتنا شروع کر دی ہو۔ پیتنہیں اس نے بیر کیا گیا تھا ، نہ کریلوں میں نمک تھا اور تجانے کیا کیا ڈالا ہوا تھا،کوئی اورموقع ہوتا تو شایداس بات کوایک تفریخی ممل میں تبدیل کر دیا

"بال ياركر برو ہوگئی،اس شخص نے كمينے بين كامظاہرہ كيا-" ''کے۔۔یس نے؟''نوثی جیرانی سے بولی۔ '' طارق جمال نے ،کل وہ مجھے ملاتھا تو میں نے تم ہے کہا تھا نا کہ گڑ بڑ ہوگئی ،اصل میں

وہ کم ظرف انسان ہے ،اس وقت اس نے تمھار ہے خلاف کوئی قدم اس لیے نہیں اٹھایا کہ ہ کندہ اس کی رنگ رلیاں ختم ہو جا کیں گی الیکن دل ہی دل میں وہتمھا رہے لیے سخت کیپنہ رکھتہ تھااور جب اُسے بیمعلوم ہوا کہ ابتم میری بیوی ہوتو اس نے کھل کر مجھ سے بیہ بات کی کہ جس اوکی نے اس کی بے عزتی کی تھی میں نے اس سے شادی کر کے غداری کا ثبوت دیا ہے

اوروہ مجھے أباينے ساتھ نہيں ركھنا جا ہتا، چنانچہ مجھ سے استعفیٰ لےليا گيا ہے۔'' "كيا مطلب، نوكرى جيموث كئ بآپ كى؟" وه سمي بوئ لهج ميس بولى-

کو،لویه پیپےرکھو، پیمیرے تمام ڈیوز ہیں، ذرااحتیاط رکھنا ہوگی، میں کمر باندھ کرنگاتا ہوں۔

اجازت نددی جائے ایک بارنوش نے دلی زبان سے مجھے کہا۔

وہیں چلیں گے، باہر کی دنیامیں اچھی زندگی گزرے گی۔''

''نہیں ،اگر میں ملازمت پر ہوتا اور کسی اچھی ملازمت کے لیے ندیم مجھ تو بہتر تھا، پیذرا کچیراچھانہیں لگتا، پلیز مجھےخود ہی کوشش کرنے دو۔''

جا نالیکن شدید جھنجھلاہٹ طاری تھی سر میں درد بھی تھا ، دو تین نوالے بچھے تھے کہ نوشی ہے

'' کسے کے ہیں؟مکیں نے اخبار میں تر کیب دیکھی تھی۔شایدتم یقین نہ کروکہ میں۔ اس ترکیب میں تھوڑی ہی ردو بدل کی اور کمال کی ڈش بن گئی۔''

''واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہتم آج کل دن رات کمال کر رہی ہو،اینے دل بخار ہر چیزیراُ تارر ہی ہو،ایسے کھانے سے تو بہتر تھا کہ کسی ستے سے نان نہاری کے ہوگل دورو ٹی اور ایک پلیٹ نہاری کھا کر گھر واپس آ جاتا۔'' نوشی کا چہرہ ایک دم اُتر گیا ،اس۔ شکای نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

''آپ کوکسی کا دل تو ڑتے ہوئے ذرا خیال نہیں آتا ، آپ دیکھ رہے ہیں کس ملا گرمی براری ہے، بجائے اس کے کہ میرے لیے گھر میں اے ی لگایا جاتا۔ اس گرمی میں دوزخ جیے گرم چو لہے کے سامنے کھڑے ہو کر کھانا پکانا کوئی آسان کام ہے۔'

''اورا گرتم جھتی ہو کہ کھانا پکانا اتنا ہی مشکل ہے تو خدا کے واسطے مجھے ایسے کھا۔ کھانے کی سزاتو نہ دو۔''

''آپزیادتی نہیں کررہے میرے ساتھ؟''

'' مجھے معاف کرنا نوشی ، میں نے اُس دن بھی تم سے کہا تھا کہ چھوٹے گھر کی عور حیونی ہی باتیں کر علق ہے ، بڑے عالی شان گھرانے سے تعلق ہے ناتمھارا ، اے ی ! زندگی گزاری ہے ناتم نے ،بابا وہ باتیں کروجو چلنے والی ہوں جواوقات ہے تمھاری ا اوقات کے اندررہو۔''میں غصے سے اپنی جگہ ہے اٹھ گیا،نوشی پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی، پھرا کی سسکیاں ابھرنے لگیں اور مجھ پر جنون سوار ہو گیا ، دن بھر کی تیش میں تینا ، خالی پیٹ اور نوشی کاحقیقت پراس طرح آنسوبها ناکسی کابھی د ماغ خراب کرسکتا تھا، میں نے کہا۔ '' پیکھانا کسی گھٹیا ہے ریسٹورنٹ میں بھی کھایا جاسکتا ہے، شمھیں ذرائجھی احساس آ ہے کہ میں بری طرح تھک چکا ہوں مجھے سکون جا ہے اور تم نے گھر میں سیرو گواری پھیلاا ہے، ارے بابا، نوکری تلاش کررہا ہوں گھر میں نہیں بیٹھا، لوگ کہتے ہیں کہ اولا دباب

تقتریر سے اور دولت بیوی کی تقتریر ہے ، تو دو تقتریر کے کھوٹے اکٹھے ہوگئے ہیں ، دولنا

ولت نوكري بھي گئي، بيركيا ہے آخر؟''

''آ پے مسلسل مجھ پرطنز کررہے ہیں۔ مجھے گٹیا گھرانے کی عورت کہدرہے ہیں اور أب آپ نے مجھے منحوں بھی کہددیا ہے، آپ میرے ان آنسوؤں کونا فک کہدرہے ہیں اگر

اتنی ہی گرال گزرر ہی ہوں آپ پرتو پھرائس کا ایک آسان حل ہے، بہت ہی آسان۔'' بیر کہد

کر دہ کری دھکیل کراپنی جگہ ہے اٹھی اور ہیڈروم میں تھس گئی ، میں ہیڈروم میں درواز وں اور بکسوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آ وازیں سنتار ہا پھر میں نے سامنے رکھا ہوایانی کا جگ

اٹھایا اور شنڈے یانی کے دوگلاں پیئے ، وہ جو کچھ کہدکر گئی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کہیں جارہی ہے۔ ظاہر ہے ایک جگہ ہے اس کے لیے طاہرہ کا گھر، ایک لمحے کے لیےول چاہا کہ اندر جا کراس ہے سوری کرلوں اور اس ہے کہوں کہ غصے میں پیرساری بانٹیں کہہ گیا ،

کیکن نجانے کب کسی بزرگ نے ایک کہاوت سنائی تھی ،جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر بھی بوی گھر سے اڑ کر میکے جانے کی دھمکی دی تواس کا جواب صرف خاموثی ہی ہے، جاتی ہے تو

جائے اس لیے کہوہ واپس آئے گی ، وہ ضرور واپس آ جائے گی ، البتۃ اگر کہیں تم نے اسے رو کنے کی کوشش کی میااں کے آگے ہاتھ یاؤں جوڑنے بیٹھ گئے تو پھر سمجھ لو کہ ساری زندگی اس

کی رعایا بن کرگز ارنی پڑے گی ،اس وقت مجھے وہی سب کچھ یاد آ گیا تھا، چنانچے میں نے اخباراٹھا کرسامنے کیا اور اسے پڑھنے لگا ،کیکن میرے کان آ وازوں پر ہی لگے ہوئے تھے ،

کھٹر پٹر کی آ وازیں ظاہر کرر ہی تھیں کہ نوشی بھی بس مجھے دھمکی ہی دے رہی ہے، یقیناً اے توقع ہوگی کہ میں ابھی کمرے میں داخل ہوں گا اورا سے منالوں گا الیکن وہ قدم اٹھا چکی تھی ،

ر کنا بھی مشکل تھا، چنانچہوہ چیزیں پیک کرتی رہی ،ایک عجیب وغریب موڑ زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ بڑی آ ہتگی ہے پیکنگ کررہی تھی اور جب وہ پیکنگ سے فارغ ہوگئی اور میں اس کے پاس نہیں پہنچاتو وہ غصے میں بیگ اٹھائے باہرنکل آئی ،اس نے ایک نگاہ ڈالی شایداب

بھی میں اسے روک لوں ،لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی ،کوئی جگہ بھی تو ہواس کے جانے کے لیے ، کتنی ہی باردل میں ایک ہوک ہی اٹھی تھی کہ بلا وجہ جھوٹی انا کے ہاتھوں

قربان ہورہے ہیں ہمیں ہی اس کی لاج رکھاوں ،اُسے بانہوں میں لے کرروک لوں ،لیکن بس انسانی کمزوریوں کے بارے میں کیا کہا جائے۔البتہ میں نے صرف اتنا ہی کہا۔ ار داہتی، یعنی کلہاڑی۔سب کچھ چو بٹ ہو گیا تھا بلا وجہ کے خرے اٹھانے پڑتے تھے۔ یہاں نک کہ نوکری بھی نوش کی وجہ سے ہی گئی۔طارق جمال باس تھا۔اس نے باس پر جوتے سائے تھے وہ کیسے معاف کر دیتا۔ حالانکہ نوشی اپنی جگہ درست تھی ،لیکن ۔لیکن غلطی میری نی۔ کم از کم مجھے نوشی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی ۔ فضول آدی ہوں میں ۔ بالکل عاقبة اندیش ۔ والدین شادیاں کرتے ہیں ، خاندان کی چھان بین کرتے ہیں ، تجرہ نسب تھتے ہیں ہرطرح کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں ایک تجربہ ہوتا ہےان کا لیکن ہم ، ہیرو ان خیالات سے چھٹکارااس وفت ہوا جب نیند نے آئکھیں بند کر دیں۔ سوگیا۔ یہ خاصی رات گئے کروٹ بدلی تو ہاتھ خود بخو د برابر جاریا، جہاں نوشی ہوتی تھی اوراس کے ود کالمس \_ آئٹھوں میں گدگدی بن جاتا تھا الیکن اس وقت ہاتھ خالی واپس آ گیا۔اور نیند ۔ دمٹوٹ گئی۔ آئی تصیں جو پیٹ کھل گئیں ، دل زور سے دھڑ کا اور میں جلدی ہے اٹھ کربیٹھ با ۔ آئکھیں اسے تلاش کرنے لگیں ۔ بدن اینٹھنے لگا۔اب تو میں اس کا عادی ہو گیا ہوں۔ ری کے بعد سے کوئی رات اس سے دورنہیں گزری ، کیا کروں ، کیا۔ بے وقو فی ہےا ب اور نقصان اٹھانے ہیں۔ آجائے گی جھک مارکر گئی ہی کیوں تھی۔ دوسرے کمرے میں چلی ا - بات جیت بند کردیتی آخر کارسب ٹھیک ہوجا تا ٹھیک ہے گئی ہے تو جائے ۔ میں بسر بارەلىٹااورآ ئىھىپ بند كرلىں \_ شکر ہے نیندآ گئی ،لیکن دوبرا دن پھر کرب کا دن تھا۔ رات کو چونکہ بےسکون رہا تھا لیے جب دوبارہ جا گاتو ہاڑھے دس بج رہے تھے۔ گھڑی پرنگاہ پڑی تواجیل پڑا۔اتنی وگئی، کیکن، مقصد نہ نوکری کہے نہ چھوکری۔ نہ کوئی جگانے والا ہے نہ کوئی ناشتہ دینے والا، پہمی آگئے۔زندگی پھراسی ڈالر پرا گئی نا۔اس وقت اس زندگی کے عادی تھے بیٹا۔اب ر رہے نہ بٹیر۔ دھت تیرے کارونت پر عقل ساتھ دے جاتی تو ٹھیک ہے در نہ بچھتا ووں والمچھ ہاتھ نہیں آتا۔سب کچھ جھوٹ ہے۔نہ عشق نہ ہمدردی ،ریٹرن کچھ بھی نہیں ہے۔

۔۔۔۔ چلونہالیا جائے <u>و</u>اش روم میں یانی کی پھواروں نے پھر کھویڑی

'' ہوں جمھاری نیاری کمل ہوگئ؟'' ''ہاں، "نکر ہے جھے بہت جلدتھارااصل روپ نظر آگیا۔''اس نے زہر یلے لیج میر ''وری گذراس سے پہلے میراروپ نقل تھا،ٹھیک ہے تمھاری خوشی ،مگر جاؤگی کہاں رات تو شھیں تی ہوٹل میں بسر کرنا پڑے گ۔'' '' کیوں، ہوٹل میں کیوں۔ کیا مجھتے ہوتم مجھے تمھارے خیال میں میرا کوئی ٹھکا ننہیر ''ہاں ہاں، ہےتو سہی'' مگروہ صرفتمھاری سہیلی ہے،اس نے تم سے بیحچھا چھڑالیا پیروه دوباره تهمی*ن کیون برداشت کر سک*گی؟'' ''ہاں ہاں ٹھیک ہے،تم نے بھی شایدای لیے جھےنظرانداز کیا ہےاو کے او کے ۔''و سوٹ کیس اٹھا کر باہرنکل گئی ، دل ایک بار پھرز در سے اچھلا ٹھا ، یہ ہو کیا رہا ہے ، کیا حماقت ہے، کیکن پھر میں نے سوچا کہ جلوزندگی میں تھوڑی ہی تبدیلی ہی سہی ،اوّل تو طاہرہ اس طرر کی خاتون ہے کہ وہ کسی قیمت پراہےالی حالت میں قبول نہیں کرے گی ،اس وفت جس کھا نا پکانے کی بات ہوئی تھی اوروہ طاہرہ کے پاس چلی گئی تھی تو طاہرہ اسے لے کرمنٹول میر گھر پہنچ گئی تھی اوراس نے بات کوایک پُر لطف رنگ دے کربدل دیا تھا۔اس وفت بھی و ا ہے رکھے گی نہیں اور لے آئے گی نہیں نہیں ، اب وہ نکل گئی ہے گھر سے تو اسے خود ہ والیس آنے دیا جائے ، واقعی بات غلط ہے، کچھ بھی ہوجائے اسے اس طرح جانانہیں جات تھا۔ بہت دن کے بعد ایک تہا رات زندگی میں آئی تھی اور شادی سے پہلے کے گزر۔ ہوئے کمجے یادآ گئے تھے، شادی سے پہلے کیالا پروائی تھی ، حسین زندگی گزرتی تھی ،موز۔ منتشر زندگی کا پناایک مزہ ہوتا ہے۔موزے کہیں پڑے ہیں تو جوتے کہیں ۔نوشی کے آ -کے بعد بیزندگی ختم ہوگئ تھی ،الٹے سیدھے بوجھآ پڑے تھے نہ کسی کوجوابدہی نہ کسی کی تھی اس سے بڑی ہے وقو فی کوئی اور ہوسکتی ہے، ہر گزنہیں ، مجھ سے بڑا احتی بھلا کون ہوگا ۔لوگوا مار فاقتیں ، ساری محبتیں ضرورت کی تخلیق ہیں ۔ آپ تو اور بھی کمزور ہوئے کے گھر ہوتے ہیں ، ماں ، باپ ، بہن ، بھائی ،سب کی ذیے داریاں ،اینے لیے کیچھ بھی نہیں کچھ کروتو سو بارسوچوقدرت نے تو مجھے آزادی سے نوازا تھا۔ میں نے خوداینے بیروں برنو آ

طرح مجھے گھور رہے تھے۔ دل جاہا کہ آتھیں اٹھا کر دیوار پر دے ماروں \_\_\_\_ میرا ذہنی بح ان عروج پرتھا۔ کاش ذرا سے صبر سے کام لے جاتا۔ دل پر جبر کر کے جھوٹی تعریف ہی کر دینااورآ ئندہ بھی کریلوں کی فرمائش نہ کرتا بلکہ کریلوں کو گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیتا۔ مھوک لگ رہی تھی ، صبح سے پچھنیس کھایا تھا چنا نچھ ایک بار پھر گھر سے باہر نکل آیا اور بھرتھوڑے فاصلے پرایک گٹیا ہے ہوٹل سے کھانا کھایا۔احساس بھی نہیں ہوا کہ کیا کھار ہا ہوں۔بس شکم سیری کی تھی ایک یاس انگیز کیفیت نے سارے وجودکوریزہ ریزہ کردیا تھا نوشی کی قربت کوخواب سیجھنے کو دل نہیں جاہ رہاتھا عجیب دہنی بحران سے گزرر ہاتھا۔ ایک ایسی لڑک کنخ نے تو دیکھئے جوایک اوباش انسان سے کہدر ہی ہے کہ سرمیں بہت محتی ہوں ،سارا کام چٹلی بجاتے سکھلوں گی ،سر مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت ہے ،اوراب جیسے زندگی کے سارے سکھل گئے تو تو\_\_\_\_ آ ہ کیا کروں \_\_\_\_ وہ خود بھی تو واپس آ سکتی تھی اگراہے بھی مجھ سے محبت ہوتی کہ وہ میری سخت زبانی کونظرا نداز بھی کرسکتی تھی ۔اور طاہرہ پینہیں اس نے طاہرہ سے کیا کہا ہوگا کہ وہ بھی خاموثی اختیار کر گئی ورنہ وہ تو بڑی صلح جولڑ کی ہے۔ آخر کارمیں نے فیصلہ کیا کہ طاہرہ ہی کوفون کروں ،کیکن بات وہی ہوجاتی ہے۔وہ دونوں اس فون کا انتظار ہی کرر ہی ہوں گی ، جب انھیں فون ملے گا تو دونوں ایک دوسرے کو اشارے کریں گی ،مسکرا کیں گی ۔اور وہ کہاوت ملیامیٹ ہوجائے گی'' لیعنی گو بہشتن روز ادّل'' بیوی کوایک باریہ باور کرادو کہتم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے پھر تماشہ دیکھو۔ اس کہاوت نے مجھے پھر روک دیا۔ دو تین بارفون کرنے کاارادہ کیالیکن پیے کہاوت میرے کا نول میں چیخے لگی ۔اور میں فون نہ کر سکا۔دوسری رات پہلی ہے بھی بدر تھی ۔ بستر شنول سے بھر پور، ہر شے بے ترتیب، زندگی کی ترتیب عورت کے بغیر ممکن نہیں ہے، آہ دیکھوکتنا وقت لگتا ہے مجھے سکون پذیر ہونے میں ایک بات ضرور بتادوں نوشی اگر مکیں نے اس بے قرار دل کوسنطال لیا تو پھراس گھر میں تمھارے لیے کوئی جگہنیں ہوگ ۔ یہ عارضی تکلیف ہے، آخر دُور ہو جائے گی لیکن بیر تجربہ ہوجائے گا کہ کا ئنات میں سب سے زیادہ

اُلٹ دی۔ وہ ایک غیرت مندلڑ کی ہے۔اس کی عزت نفس مجروح کی گئی وہ مدمقابل پر: لے کریل پڑی۔ میں نے کیا کیا ہے، وہی ناجوطارق جمال نے کیا تھامیں نے بھی تواہے بھلا کہا ہےا ہے چھوٹے گھر کی لڑکی اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے زیادتی تو کی ہے میں نے ا کے ساتھ \_\_\_\_ تو پھر کیا کروں \_\_\_ اسے منا کر لے آؤں ، بات وہی کہاوت ہوجاتی ہے، پہلی ہی باراگر میں نے اس کے سامنے گردن جھکا دی تو پھراس گردن کو ہم جھکنا پڑے گا۔اییانہیں ہونا چاہیے، بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی کر یلے خراب کیے تھے ' انھیں اچھا کیسے کہ سکتا تھاوہ اس طرح پکانے کی عادی ہوجاتی اور مجھے کریلوں کی سزائے یٹ تی ایک دن کی بات نہیں ہے زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ایسے تو نہیں گز رسکتی۔اسے بھی تو جا ہے تھا، میں نے تو اس کے ساتھ وہ تعاون کیا ہے جوکوئی بھی نہیں کرسکتا۔انسان شر زندگی ہے تو پوری طرح واقف ہوتا ہے اس نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں پچھ ہیر کم از کم شادی کے بعد تو اسے مجھ پرا تنااعتاد کرنا جا ہےتھا۔وہ بھی تو مجھ سے زیادہ مخلص ہوئی، میں نے بھی تو کتنے صبر کا ثبوت دیا ہے کوئی غلط بات بھی ہو سکتی ہے۔ افوہ \_\_\_ یا گل ہوگیا ہوں کیا میں ،ادر بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سو حماقت ہے خواہ مخواہ دیوانگی سوار کرلی ہے خود پر فیصل صاحب واپس آ یے اور لیجئے کہ زندگی و ہیں واپس آگئی جہاں تھی \_\_\_\_ اگر نوشی صاحبہ خودواپس تشریف لے تو ہیں اینڈ گڑ \_\_\_\_ ورنہ گڈ ہائے \_\_\_\_ پہلے کی طرح ناشتہ تیار کیا ۔لباس منتخب کوسنوارا اورغم روز گارے گزرنے لگا \_\_\_\_ لیٹنی نوکری کی تلاش ،نوکری ملنا مشکل تھا۔میری تعلیم میرا تجربه مجھے نوکری دلواسکتا تھالیکن میں شخواہ کم از کم اتنی ہی حیا ہتا ت طارق جمال کی فرم میں ملی تھی۔ سارادن ای طرح گزرگیا جس طرح پچھلے دن گزرے تھے سورج چھے گھر وا پتو لیکن تالا لگے ہوئے گھر \_\_\_ اس طرح جیسے گھر میں بہت عرصہ سے واپسی نہیں ہوا ایک بار پھردل کی دھڑ کنیں بے تر تیب ہو گئیں، تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔گھرو؟ ہوا تھا۔ ہرطرف سگریٹول کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ صبح کے جھوٹے برتن منہ فج

تھے۔ڈا کننگ ٹیبل پر ہاسی کھانا جوں کا توں پڑا ہوا تھا۔ وہ نحوں کر لیے جو بنائے فساد

شدید ہبنی گھٹن ہوئی تو باہرنکل آیا اور سنسان سڑک پر دور تک نکل آیا تبھی کسی آڑ ہے

ہاتھ ہی مجھے دفتر والوں کی آئکھیں یاد آئیں \_\_\_\_سب مجھے ملامت بھری نگاہوں ہے ر کچےرہے تھے، سرگوشیاں کررہے تھے ۔۔۔ بس اتنے ہی بہادر ہو ۔۔۔ وعظیم لڑکی جس نے ایک مثال قائم کی ہےتم نے اسے اپنا کر چھوڑ دیا \_ مرهم مدهم چاندنظرآ نے لگا ،سر چکرار ہاتھا ، آئکھیں دکھ رہی تھیں ،میز پر لیٹ گیا ، ہ تھیں بند ہو گئیں پھراس وقت کھلیں جب گیارہ نئے رہے تھے۔ باور چی خانے میں برتن دھوتے ہوئے میں نے خود پر ہزاروں بارلعنت جھیجی \_\_\_ تم اس قدر کمزورا نسان ہوفیصل سیدهاسیدها کام کرو\_\_\_\_طاہرہ کوفون کرواس سے بات کرو۔ ایک نگاہ باور چی خانے پرڈالی ، پہلے بھی تنہازندگی گز ارر ہا تھا،کیکن اب تو بوں لگ رہا تھاجیسے زندگی میں کوئی کام نہ کیا ہو، ساری جیزیں الٹ بلٹ ہوگئی تھیں \_ پہلے ہیگھر میرا تھا، پھر جب سےنوشی گھر میں آئی تو بی گھر میراندر ہا،اس کا ہوگیا۔ ہر چیزاس نے اپنی تر تیب ہے رکھی بیتو کوئی بات نہ ہوئی ،اب میں پیرچیزیں کہاں تلاش کروں ، تلاش کرنی چاہئیں ، بہر حال تھا تو سب کچھ کچن میں ہی ،مل گیا۔ آخر کار دوراتوں کے انتظار کے بعد میں نے اس دن طاہرہ کے گھر فون کرہی دیا اورا نظار کرنے لگا ، دوسری طرف ٹیلی فون کی گھنٹی نج رہی تھی ، بہر حال پھراس کے بعد فون اٹھالیا گیا۔ ''ہیلو،مُیں فیصل بول رہاہوں۔'' '' جی فیصل بھائی خیریت؟'' طاہرہ کی آ واز میں کوئی خاص بات نہیں تھی ۔ ''ہاں خیریت ہے،آپ کیسی ہیں طاہرہ؟'' 'مئیں ٹھیک ہوں ،نوشی کا کیا حال ہے ،خیریت سے تو ہے نا؟''ایک لمحے کے لیے سیں سائے میں آ گیا۔ کیا نوشی وہاں نہیں ہے، میں نے دل میں سوچا اور بیسوال میں نے طا ہرہ ہے کر ہی ڈ الا ۔ ''طاہرہ! نوثی تمھارے پاس نہیں ہے؟''

"كيا\_\_\_\_\_ ميرے پاس، كيا مطلب؟" طاہرہ كے ليج ميں حيرت بھى ،ايك لمح

قدموں کی آہٹ ابھری اورمُیں احجل پڑا۔دل میں خوف کی لہر بیدار ہوئی تھی ، پھر مجھے ایک کرخت آ واز سنائی دی۔ ''اے،رک جاؤ'' میں نے گردن تھما کر دیکھا، پولیس والے تھے جو کچھ کھوں کے بعد میرے پاس م گئے ۔انہوں نے مشکوک نظروں ہے مجھے دیکھاوہ اس طرح چو کئے تھے جیسے میں ان پرحملہ کرنے والا ہوں۔ ''کہاں جارہے تھے؟'' ,, کہیں نہیں ''، ' پھر سڑک پر کیا کر دہے ہو؟'' '' طبیعت خراب ہور ہی تھی ، طہلنے نکل آیا۔'' رات کوتین بجے۔ '' کہانا ،طبیعت خراب ہور ہی تھی۔ "كهال ريت بو-؟" وہ سامنے گھرہے۔ " جي کهدر ہے ہو۔" '' ہاں\_\_\_میں نے کہا۔ ''جِلو\_\_\_\_ ہمارے سامنے اپنے گھر جاؤ\_\_\_\_ ہم دیکھیں گے کہ اندر سے تج کی آ واز آتی ہے یانہیں ۔ویسے بھی رات کو تین بجے اس طرح آ وارہ پھرنے کی اجازت نہیر

''اجازت\_\_\_\_ ٹھیک ہے ،مَیں نے اُلجھنا مناب نہیں سمجھااوران کے سامنے کھ

میں داخل ہو گیا۔او کے نوشی صبح طارق جمال کے پاس جاؤں گااس ہے کہوں گا کہ باس میر

نے شیمن کو گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے نلطی کی تھی اس نے آ -

کی تو ہین کی تھی جھے ای سے شادی نہیں کرنی جا ہےتھی ۔ آپ جھے نوکری پرواپس لے لیں

کے لیے مجھےا پنے پیٹ میں شدید کھولن محسوں ہوئی لیکن پھر فوراً ہی ایک خیال میرے ذہن میں ب<sup>جل</sup> کی طرح کوند گیا، ہوں تو یہ بات ہے، گویا طاہرہ اورنوشی مجھے بیوقوف بنائے <sup>کی آب</sup>

الیں بے و فاعورت کے لیے میں اتنا ہوا نقصان برداشت نہیں کرسکتا لیکن اس خیال -

ہے ہوجائے اس کے بعد کیاد کھنا ہوگا۔ آخر کاروہ میر کی بیوی تھی ،شادی کی تھی میں نے اس

ہے، نقصانات اٹھائے تھے میں نے اس کے لیے، ایک بہترین نوکری چھوٹ گئی تھی میری،

اس طرح نظرانداز تونہیں کرسکتا ،اگروہ واقعی طاہرہ کے پاسنہیں گئی ہےتو پھرکہال گئی ،کیا

کی ہوٹل میں قیام کیا ہے اس نے ۔اور پہلی بارایک اور خیال میرے دل میں آیا، ذرا گھر کی

الاشی تولوں، وہ کیا لے گئی ہے، پیسے وغیرہ ہیں اس کے پاس یانہیں مئیں نے پھرتی سے اس

کی الماریوں کی تلاثی لینا شروع کردی ، چند جوڑی کپڑے تووہ بے شک کے گئے تھی ،کیکن اس

کے تنام زیورات جوں کے توں تھے۔سیف میں خاصی رقم بھی رکھی ہوئی تھی ،اگروہ اس رقم

کولے جانا چاہتی تو میرے فرشتوں کو بھی اس کاعلم نہیں ہوتا، بیاس کی بچائی ہوئی رقم تھی ہمجھ

میں نہیں آتا کیا ہوا ، اگر وہ جانے والی رات سی ہوٹل میں بھی تھری تو صبح کے اس کا موڈ

ٹھیک ہوجانا جا ہے تھااور پھر رقم کی غیر موجودگی بھی اس بات کی غماز تھی کہ وہ ایک رات سے

زیادہ کسی ہوٹل میں گزار کتی ہے،اس کے اخراجات کہاں پورے ہو سکتے ہیں،بس ایک خیال

میرے ذہن میں آیا کہ ایسے تمام ہوٹلوں کی چھان بین کروں جہاں وہ ٹھبر سکتی ہے، حالانکہ وہ

اتی نڈرنہیں تھی کہ کسی ہوٹل میں قیام کر سکے الکن غصے کے عالم میں سب کچھ ہوسکتا ہے،

ا بہرحال اس کے بعد میں نے ہوٹل گردی شروع کر دی ، ایسے تمام چھوٹے چھوٹے ہوٹل

تلاش کرڈا لے جہاں وہ مشہر کتی تھی ، ہوسکتا ہے اس نے طاہرہ کوا پنے معاملات بتانا پسند نہ کیا

ر امر کھڑی ہوئی مسکرار ہی تھی ، وہ مجھے بھر پورسبق دینا جا ہتی تھیں ،ٹھیک ہے، کوہکی ایسی بات نہیں ہے، دیکیےلوں گا کیا ہوتا ہے،لیکن یہ بات سوچ کر میں اپنے دل کو بہلانہیں سکتا تھا،اگر

ہیں، وہ مجھے سزا دینا جا ہتی ہیں،میرا خربہ مجھ ہی پراستعال کیا جارہا ہے تا کہ جب میں سے سنوں کہ نوشی طاہرہ کے پاس نہیں ہے تو بو کھلا کر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا طاہرہ کے گھر بَنْ چَ جاؤں اور پھر وہاں آ ہ وزاری کروں کہنوشی کہاں چلی گئی اور عین اسی کمھے نوشی پر دے کی اوٹ ہے ۔

باہر آ جائے اور دونوں میرا خوب نداق اڑا ئیں اور آئندہ کے لیے تابعداری کا وعدہ لے کر

مجھے معاف کر دیں، گویا عمر بھر کے لیے میری ناک میں نتیل ڈال دیں، طاہرہ نے پھر کہا۔

· ' ہلوہلوفیصل بھائی''

که آج تیسرادن ہے۔"

" إن بان بول ربا ہوں ، طاہرہ کیا آپ پہنداق ختم نہیں کرسکتیں ، آپ کواندازہ ہے "كيا كهدر بي فيصل بھائى كيا كهدر بي خداك ليے جھے بنا يئے توسهى بيكيا

'' طاہرہ! آپ بہت نجیدہ خاتون ہیں ، دیکھئے ، وہ ناراض ہوکر گھرسے چلی گئی ہے،

آج تیسرادن ہے، بھلاآپ کے علاوہ وہ اور کہاں جاستی ہے؟'' ''میری بات سنیں ،میری بات سنیں ، خدا کی قتم میر بے فرشتوں کو بھی اس بارے میں

سچھ منہیں ہے،ارے باپ رے باپ کہاں گئ وہ، پلیز پچھ کریں، پچھ کریں۔'' ''اگرآپ سچ کہدرہی ہیں طاہرہ تو میراخیال ہے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا۔'' ''خدانه کرے،خدانه کرے،آپ پلیزاہے تلاش کیجئے،م میں میں میں ،آپ

خداکے لیےا ہے تلاش کریں اور مجھے اطلاع دیں، میں توسخت پریشان ہوگئ ہوں۔''

''گویا پیمیں خیال دل سے نکال دوں کہ وہ آپ کے پاس ہے؟''

ہو،رات گئے تک میں مختلف ہوٹلوں میں بھٹکتار ہااور بُری طرح تھک گیا، چنانچیاس کے بعد میں اپنے گھروالیں لوٹ آیا، رائے بھر میں اپنے دل کوڈ ھارس دیتا آیا تھا کہ فکر کی بات نہیں

‹‹ فيصل بھائی، فيصل بھائی، اتنے سنجيدہ مسئلے پر بين مذاق جاری نہيں رڪھ سکتی۔'' مير

نے ٹیلی فون بند کر دیا ،اب میں عجیب گومگو کے عالم میں تھا،کیکن اب بھی مجھے اس بات کاشبہ

ہوہ ٹھیک ٹھاک ہےا ہے کچھنیں ہوا، وہ دانستہ کہیں چھپی ہوئی ہے اور مجھے پریشان کررہی ب، ڈرار ہی ہے، وہ ضرور آ جائے گی ، آ نا فانا کہیں ہے نکل آئے گی اور میرے گلے میں

تھا کہ نوشی طاہرہ کے باس ہے، وہ لوگ ایک علین مذاق کررہے ہیں نوشی نے اس سے کہہ د ہوگا کہاگراس نے اس بات کاعتراف کرلیا کہوہ طاہرہ کے پاس ہےتو وہ اس ہے بھی نہیر

ا بنی بانہیں حمائل کر د کے گی ،میرے سینے ہے لگ جائے گی ،لیکن میری بیدڈ ھارس بھی کچے

<sup>وحا</sup>گے کی مانندٹوٹ جاتی ،اسے گئے ہوئے دودن اور تین را تیں گزر چکی تھیں ،شادی کے

بعدميال بيوى كوايك دوسر \_ كوسمجهنا دشوار نهيس موتا ، ايك ايساتعلق قائم موجاتا ہے كه فاصلے

ہوں، چیٹم تصور سے میں نے دیکھا کہ جب میں طاہرہ سے بات کر رہا تھا تو نوشی اس-

ملے گی ، خاصی ناراض ہوکر گئی تھی ، میں نے دل میں سوچا کہ میں ساری حیال اچھی طرح سمج

لکھوا دی تو پھروہ مجھے کبھی نہیں مل سکے گی ۔ میں اسے زندہ سلامت نہیں دیکھ سکوں گا ، یہ میر ا ذاتی اور گھریلومسکلہ ہیں رہے گا، بلکہ قانونی بن جائے گا، پولیس کیس بن جائے گا، غالبًا میری يه سوچ ديوانگي کي علامت تھي، مگرمير بسامنے کوئي اور راستہ بھي تونہيں رہاتھا، ہاتھ پر ہاتھ

دھرے بیٹھے رہنے سے تو نوشی نہیں ال سکتی تھی ، آخری فیصلہ یہی کیا کہ جھے پولیس سے رابطہ

قائم کرنا جاہیے ، اور پھر پہلی بار میں اس عمارت میں داخل ہوا جہاں داخل نہ ہونے کی ہر شریف آ دمی دعا ئیں مانگتا ہے۔

'' فرمائے''ایک افسرنے سرسے پاؤل تک میرا جائزہ لیتے ہوئے خٹک لہج میں

''سرمُیں ایک رپورٹ درج کرانا چاہتا ہوں۔'' ''کیسی ربورٹ، کمیاچوری ہوگئ آپ کے ہاں؟''

"جنہیں،میری بیوی لا پتہ ہے۔" میں نے جواب ا

"بول-"اوراس کے بعد پولیس افسر مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگا،

بالکل ایسے ہی سوالات جیسے میں نے سوچے تھے۔اس دوران ایک دوسراا فسر بھی آ گیا اور

۔ '' پلیز ،اگرندیم یہاں ہوتے تو میں بیکام خود کرتی ،آپ پلیز فوراً علاقے کے تھائے ۔ دونوں میں چہ میگو ئیاں ہو کئیں اوراس کے بعدوہ میر ہے ساتھ کارروائی میں مصروف ہو <u>گئے ،</u> جائے۔''ایک کمچے کے لیے دل حام ہو سے کہوں کہ طاہرہ میں ہمت کھو بیٹھا ہوں، تم اوہ مجھے مردہ خانے میں لے گئے کہ شاید نوشی کسی حادثے کا شکار ہوگئ ہواور وہاں نا قابل

میرے پاس آ جاؤ، خداکے لیے میری مدد کرو، کیکن طاہرہ نوشی کی سہیلی تھی ، میرااس سے تعلق شاخت لاشوں میں ہو، اس خیال سے ہی میرے بدن میں ایک جھر جھری می دوڑگئی۔ یہ نوثی ہی کے ذریعے تھا، وہ ایک گھریلونتم کی شریف زادی تھی اوراس کا شو ہر ملک ہے باہر تھا، میر کا زندگی کا تلخ ترین تجربہ تھا، پولیس والے میرے ساتھ تعاون کررہے تھے، وہ مجھے ایک

دہ کی تشم کی بدنا می مول نہیں لینا چاہتی تھی ،نوٹی کے ذریعے مجھ سے تعلق ایک ممکن بات تھی، ایک کر کے اِن خاموش اور بے جان اور بدنصیب لاشوں کے چہرے دکھا رہے تھے ، وہ لکبن میرے ساتھ ساتھ وہ نوشی کی تلاش میں بھنگتی بھرے، بیقینی طور پرایک غلط مل ہوگا،وہ چبرے جنھیں بھی کسی نے ٹوٹ کر پیار کیا ہوگا،ایک ایک نقش پر کوئی واری گیا ہوگا،مگر اس ۔ دبھی اس کی پیش کش کرسکتی تھی ، بہر حال میں اب ہاتھ پر ہاتھ دھرنے ہیں بیٹھ سکتا تھا، یہ وقت وہ لاوار نے پڑے ہوئے تھے، کوئی انہیں شناخت کرنے والابھی نہیں تھا،ان کو دیکھناا تنا

ایک بڑی سلین صورت حال تھی ،اس وقت رات کے تین نج رہے تھے اور مَیں سوچ رہا تھا <sup>اف</sup>یت ناک نہ تھا جتنا یہ روح فرسا خیال کہ کہیں اگلاچ چرہ میری نوشی کا نہ ہو، میں مرمر کر جی رہا ۔ کہ کیا میرا پولیس اشیشن جانا مناسب ہوگا، میں نے تو تبھی خواب میں بھی نہیں سوچاتھا، مجھے ن<sup>ااور</sup> جب میں نے وہاں تمام لاشیں دیکھ لیں ،تو میرارواں رواں بارگاہ الہی کے حضور مجدہ

ے معنی ہوجاتے ہیں ،اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماری شادی کو بہت زیادہ عرصہ نہیر گز را تھالیکن ہم دونوںایک دوسرے کو سمجھ چکے تھے، وہ ایک سنجیدہ طبع لڑکی تھی ،خوابوں میر سنے والی بیوتو ف ی لڑک نہیں تھی بلکہ زندگی کواس کے مادی روپ میں دیکھنے والی عملی لڑکی تھی کیکن آخروہ کہاں گئی ، نہ طاہرہ کے گھر ہے ، نہ کہیں اور ، میں گھر میں داخل ہوا تو ٹیلی فون کم گھنٹی نج رہی تھی ہمیں نے آ کے بڑھ کرفون اٹھالیا۔ ''ہیلو، کہاں تھے فیصل بھائی کوئی پندرہ مرتبہ ٹیلی فون کر چکی ہوں''

''مجھے بتاؤ طاہرہ کا پیتہ چلا؟'' '' يهي سوال ميں آپ سے كررہى ہول، يدكيا قصد ہے، اتنازيادہ مسلدين گيد، پ

نے یولیس کواطلاع دی؟'' '' کیا پولیس کواس معا<u>ملے</u> میں ملوث کرنا مناسب ہوگا؟''

''آ پیسی با تیں کررہے ہیں قیصل بھائی ، پتانہیں اس نے کیا کرڈ الاہے،خدانخواستہ کہیںخودشی\_\_\_ ''طاہرہ کی آ واز بھرا گئی۔

''وه\_\_\_\_ میں دراصل''

یوں لگ رہا تھا جیسے یہ میری از دواجی زندگی کا اختیام ہو، پولیس کے پاس جانے ہے کچھ لیے گئے گئے کہ ان میں میری نوشی نہیں تھی۔ وہ بےشک مجھے ابھی تک نہیں ملی تھی ، لین مجھے

۔ حاصل نہیں ہوگا وہ میراکیس رجٹر ڈکرلیں گے، میں محسوس کررہا تھا کہ اگر میں نے رپورٹ باطمینان تھا کہ وہ جہاں بھی ہے زندہ سلامت تو ہے، لیکن پھرایک اور منحوس خیال میرے

\_\_\_ ساری رات پولیس میر بے ساتھ سرگر دان رہی ہے۔''

دی اور بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، میرے دل میں حسرت پیدا ہو رہی تھی کہ کوئی ٹیلی فوا

آ جائے ، کوئی مجھے بتادے کہ نوشی یہاں موجود ہے، رہ رہ کر مجھے اس کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا ز ہن میں کوند گیا ، بہت می لاشیں بعض اوقات کئی کئی دن کے بعد ملتی ہیں اور پچھالیی بھی ہوتی مسکرا تا ہوا چبرہ میری آئنھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، پیتے نہیں وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہیں جو بھی نہیں ملتیں ، خدا کرے ، خداوند عالم ان میں میری نوشی موجود نہ ہو ، پھراس کے بعد ہے،اذیت ناک اور تکلیف دہ انتظار میں گھنٹوں گزر گئے ،صبح کے نور کی کرنیں آ ہستہ آ ہستہ پولیس افسران مجھے سپتال بھی لے گئے۔ وہاں ہرطرح سے معلومات کی گئیں ، کیکن مجھے کا ئنات میں کیھیلنے لگیں، جب سے وہ مجھ سے دور ہوئی تھی بیر تیسرا سورج طلوع ہونے والا ما یوی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ۔ سوائے اس کے کہ زندگی اور موت کی کشکش میں مبتلا تھا۔اب مجھے بیاندازہ تو ہو گیا تھا کہوہ اس شہریین نہیں ہے، زندہ یا مردہ ، پھر کیا کیا جائے ، سینکڑوں لوگوں کو دیکھ کرمیں کچھ دریے لیے اپنا دکھ بھول گیا، مگر ہپتال سے نکلتے ہی نوشی ظاہر ہے پولیس اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی ، بڑی مشکل کا سامنا کرنا بڑا تھا ، میرے ذہن پر پھرمسلط ہوجاتی تھی ۔مریضوں کے ادھ جلے چہروں کی کھال جگہ جگہ ہے اُتر بچکی تھی ، وہ لوگ جنھوں نے مختلف طریقوں سے خود کشی کی نا کام کوشش کی تھی ۔ پولیس دوسرے دن صبح بھرطا ہرہ کا فون آ گیا۔ ''جي فيصل بھائي۔'' آ فیسروں کواس بات کا شبہ تھا کہ چونکہ میری ہوی گھرہے جھگڑا کرکے نکلی ہے کہیں اس نے ''نہیں ملی طاہرہ، میں نے پولیس کوبھی اطلاوع دے دی ہے، پولیس رات بھر مجھے ہر سیدھی خودکشی نہ کر لی ہو،کیکن بہر حال وہ لوگ ہمیتال میں اس کے بارے میں معلوم نہ کر جُکہ ممانی پھری ہے جہال نوشی کے ال جانے کے امکانات ہو سکتے تھے۔'' سکے، وہ لوگ مجھے نشنے کے عادی لوگوں کے وارڈ میں بھی لے گئے تھے حالانکہ میں نے ان ''قصل بھائی آپ میرے پاس آسکیں گے؟''طاہرہ نے کہا۔ ہے کہاتھا کہ ایک کوئی بات نہیں نے مگر پھر بھی انہوں نے دیکھ لینا مناسب سمجھاتھا ،اس کے ''طاہرہ مَیں آنا جا ہتا ہوں ، میںشدید ذہنی بحران کا شکار ہوں۔'' بعدوہ مجھے د ماغی امراض کے وارڈ میں لے گئے ،مگر نوشی کہیں دکھائی نہیں دی ،اب ایک ہی "آئے آپ آئے، میں آپ کا نظار کررہی ہوں، ناشتہ میرے ساتھ کیجئے۔" راستدرہ گیاتھا، میں ان کے ساتھ گم شدہ لوگوں کے دفتر میں گیا اور وہاں میں نے نوشی کا حلیہ ''ناشتہ''میں نے پھیکی ی ہنی کے ساتھ کہا۔ تفصیل ہے کھوادیا اوراس کے بعد پولیس آفیسروں نے کہا۔ ''آ جائے پلیز''طاہرہ نے کہااورمُین نے اس سے وعدہ کرلیا کہ میں تھوڑی دریکے ''اس سے زیادہ ہم آپ کے لیے چھنیں کر سکتے مسرُ فیصل ''مکیں نے ان کاشکر سے بعد تَنْ جَاوُل گا۔میرے دل و ماغ کی کیفیت اس وقت بہت عجیب تھی ،غصہ تو تقریباً ختم ہو ادا کیا ، میں تھک کر پھور پھور ہو گیا تھا۔ادھر پریشان کن خیالات نے بھی میرے ذہن کو گیا تھااب تو شدید تشویش تھی ہوی تھی وہ میری ہر طرح سے میری ساتھی کسی بات پراختلاف مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، وہ مردوں میں نہیں تھی ، بیاروں میں نہیں تھی ، آخر کہاں چلی گئی وہ ا بنی جگه کیکن میں اے اس طرح تو نہیں جھوڑ سکتا تھا۔ تیار ہو کر میں طاہرہ کے پاس پہنچ گیا۔ کہاں چلی گئی آخروہ، میں اس منحوں کہاوت پرلعنت سیجنے لگاجو پیتے نہیں کس گدھے کے خ <sup>یوہ</sup> میری حالت دیکھ کرڈر گئی تھی۔ نے اُڑا دی تھی، زندگی کی گاڑی تو دو پہئیوں پر چلتی ہے عمی ایک پہیے کے بارے میں اگر " بیکیا حلیہ بنار کھاہے آ پ نے؟" اتنے بدخیالات رکھے جائیں تو اسے حماقت کے سوا اور کیجھنہیں کہا جاسکتا ، پیمحاورے ایجا " كيول كيابات ہے؟" كرنے والے اگر منظر عام برآئيں تو نجانے كتنے لوگ ان كا تيايا تنجه كر كے ركھ ديں ، براأ ''شینویزها ہوا، بال بگھر ہے ہوئے آئکھیں اُ بلی پڑی ہیں ہوا کیا تھا آخر\_\_\_\_' افسوس ناک بات تھی ، ذرای حماقت نے میرا گھر اجاڑ کرر کھو یا تھا، کاش وہ کریلے کڑوے ''بہت معمولی ی بات تھی طاہرہ \_\_\_\_ بالکل معمولی۔ میں نے اسے بوری تفصیل بتا ہوتے اورا گر ہوتے بھی تو کم از کم زبان کڑ وی نہ ہوتی ،وہ رات میں نے آئکھوں میں کا۔

فارغ ہوا تو طاہرہ نے ناشتہ لگادیا تھا، پھروہ مسکرا کر بولی \_\_\_\_ چلئے ڈٹ کرناشتہ کیجئے۔

'' طاہرہ\_\_\_\_تمھا رااطمینان مجھے کچھاوراحساس دلار ہاہے۔''

' د نہیں \_\_\_ خدا کی قتم \_\_\_ وہ یہاں آئی تو مُیں اے اُلٹے پاؤں آپ کے <sup>ا</sup>

یاں لے آتی \_\_\_\_ آپ یہ نتہ مجھیں کہ میں اس کے بارے میں آپ کو نہ بتانے کا شکین

''بس گردش اسی طرح آتی ہے۔''

نداق کررہی ہوں ،البته ایک جگہ ہے جہاں وہ جاستی ہے۔

''وہ اپنے والدین کے پاس\_\_\_وہ بولی۔

میں کسی کوبھی اس کے بارے میں بتایایا تووہ بھی مجھ سے نہیں ملے گی۔

'' مگراس کے والدین؟مَیں نے خود کوسنھال کرکہا۔

''والده حيات ہيں،والدسو تيلے ہيں۔

''اینے والدین کے پاس۔''

° کہاں\_\_\_مَیں اُنچیل بڑا۔

''مئیں ناشتہ لگواتی ہوں آپ کے لیے \_\_\_ کمال ہے آپ مجھے فون تو کرنے ہے۔

''آ بنائيں بليز \_\_\_\_ ميں نديم كاشيونگ سامان نظواتی ہوں \_''ان تكلفات كنا

نے بڑی اپنائیت سے ضد کی اور مجھے اس کی ہدایت پڑھمل کرنا پڑا \_\_\_\_ تمام امور سے

سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کہ رہی تھی ،میرے منہ سے دوسری آواز نہ نکلی تو طام کے تنزیب حمید یعنی آس کی ماں فیکٹری مینجر داروب ثاہ سے ثاوی کر رہی ہے۔اس وقت تک

'' راجہ پور میں ، وہ بہت اچھے خاندان کی لڑ کی ہے۔اس کے والد راجہ پور کے بہ<sup>ہ ماہ بن</sup> گئی۔ پھر داروب شاہ پرایک سنسنی خیز انکشاف اس وقت ہواجب کسی مرحلے پراسے

نے کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں فیصل بھائی میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے، میں آپ سیمن کو پینیں معلوم تھا کہ داروب شاہ کی سازش ہے ہی اس کے باپ کی موت واقع ہوئی

ہے کچھی نہ چھیاتی نیکن میں جاتی ہوں کہ وہ جنونی لڑ کی ہےاس نے مجھ سے کہا تھا کہا ؟ ہے۔ بعد میں اسے گھر کے ایک وفا دار ملازم نے پوری تفصیل بتائی۔اس نے کہا کہ داروب

کو ہلاک کر دیا۔

" بوسف حميد؟"

''ہاں نشین کے والد'''

میرے لیے قیامت خیز تھی ۔اب جھے شدید شر مندگی اور پچھتاوا ہور ہا تھا۔ کتنے طعنے دیے

تھے میں نے نوشی کو، اسے ایک گھٹیا گھرانے کی جامل لڑکی کہا تھا۔ بات بات پراُسے نیج

ا گھر تواس کے لیےاس کے ایک مزدور کا گھر ہوگا۔

"اوه - پھر \_\_\_ ؟ مُيں نے شديد بے چينی سے کہا ، يد پوري \_\_\_ داستان

ہونے کا طعنہ دیا تھا، جب وہ اسنے بڑے آ دمی کی بیٹی تھی تو اس نے کیا کیچھ نہ دیکھا ہوگا،میرا

وقت اس کاغم انتها کو پہنچ گیا، جب اُسے پتہ چلا کہ اس کی والدہ دوسری شادی کر رہی ہیں۔

ال کامند حیرت سے کھل گیا۔ اُس نے مال سے سخت باز پریں کی تو مال نے برگشتہ ہوکر کہا کہ

وہ اپنی زندگی کی مالک ہے۔اہے اس مسلے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھرا سے معلوم ہوا

ثاہ نے پوسف حمید کو ہلاک کرایا تھا اور اب وہ تنزیب حمید سے شادی کر کے اس کی پوری

اولت کو ہڑپ کرنا چا ہتا ہے نشمن نے ملازم سے بوجھا کہ کیااس کی ماں بھی اس کے باپ

فلموت کی سازش میں شریک کے تو ملازم نے کہا کہاں بارے میں وہ پچھنہیں جانتا نشمن

لانکشاف سے پنیم دیوانی ہوگئ تھی کیکن وہ اس شادی کونہیں روک سکی اور تنزیب حمید تنزیب

ت چلا کہ تین ارب کے اٹا نے پوسف حمید نے اپنی بٹی کے نام کیے ہیں اور مال کے جھے

'' کشیمن اپنے باپ کو بہت چاہتی تھی ۔اسے اپنے باپ کی موت کا بہت عم تھا پھر اس

مز دوروں کوان کےخلاف کھڑ کا دیا اور مز دوروں نے ایک حادثے پرمشتعل ہوکر پوسف حمید 🔃

بوے زمین داروں میں سے تھے۔انہوں نے نواحی علاقے میں بہت بری فیکٹری بنائی تھی کئی سوآ دمی اس فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ فیکٹری مینجر نے ان کےخلاف سازش کر کے، W

گنجائش نہیں ہےطاہرہ۔ مجھے بتاؤاب کیا کروں\_\_\_! '' جومَیں کہدرہی ہوں کریں ہمیں بہن ہوں آپ کی \_\_\_\_ اٹھیے پلیز اٹھیے، طاہرا

''میرے یاس یقیناوہ اس لیے نہیں آئی کہ میں نے اُسے ہمیشہ زندگی کے نشیب وفراز میں کچھ بھی نہیں ہے ظاہر ہے داروب شاہ پر کیا گزری ہوگی مشمن کو بھی وکیل کے ذراب سمجھائے، جب وہ شادی کرنے پر آ مادہ ہوئی گئ تھی تو مکیں نے اسے سمجھایا کہشین شادی تفصیل معلوم ہوئی اس نے اپنے اختیارات سے پہلاکام بیکیا کہ فیکٹری بند کردی۔ا۔ شدہ زندگی بہت مختلف ہوتی ہے،انسان کو بے شک شادی کرنی چاہیے، کیکن اس کے ساتھ اس فیکٹری سے شد مدنفرت تھی جس نے اس کے باپ کی جان لی تھی۔داروب شاہ کچھ بھی ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کہ شادی کے بعداس کی اپنی کوئی انائہیں رہتی ،اسے جان بوجھ کرالگیل کر سکا کشیمن نے اس فیکٹری کی ایک ایک چیز کوڑیوں کے مول چھ دی بہت می پارٹیوں۔ شخص کے حکم کی تعمیل کرنا ہوتی ہے، مجھے معاف کیجئے فیصل بھائی، میں نے اس سے بیجی کہا اس فیکٹری کواس طرح خرید ناچا ہا جس طرح و پھی لیکن تشین نے بیقبول نہ کیااور کروڑوں ' کہ وہ تو آزاد ہے، کہیں نہ کہیں ملازمت مل ہی جائے گی، میں نے اسے پیشکش کی تھی کہ مشین اور دوسراسا مان لاکھ دل میں چھ کرفیکٹری پر بلڈوزر چلوا دیئے کیونکہ بیاس کے باپ میرے ساتھ شارجہ چلے ، وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہوجائے گا ، ہم اسے سکی بہنوں کی ما نندر ھیں قتل گاہ تھی ۔اس نے مزدورول کو \_\_\_\_ بے روز گار کردیا اور آتھیں ایک پیسہ بھی نہیں گے، کیکن فیصل بھائی وہ آپ ہے بھی متاثر ہوگئی تھی ،اس نے کہا کہا گراس کی عزت نفس کو \_ داروب شاہ بُری طرح تلملا رہا تھا۔ پھراس نے تشیمن پر ڈورے ڈالنے شروع ً ضرب نہ پہنچائی گئی تو وہ ہرطرح ہے گز ارا کر لے گی ، فیصل بھائی! میرے پاس وہ اس کیے دیے۔وہ شمن کے سامنے بھیکی بلی بن گیا اور اس نے کہا کہ جیسا وہ کہے گی ویسا کرے ً نہیں آئی کہ میں اسے شرمندہ کروں کی یا اسے میرے سامنے بیداعتراف کرنا پڑے گا اس کیکن نشین کواس سے سخت نفرے تھی اس نے رہیمی محسوں کیا کہ تنزیب شاہ داروب شاہ۔ ہے علظی ہوئی۔'' سامنے کچھ بول بھی نہیں عتی۔ پھرایک دن اس نے اپنی مال کوخوب کھری کھری سنائیں ا '' ہاں واقعی اس ہے علطی ہی ہوئی تھی کہ اس نے مجھ جیسے چھوٹے آ دمی کا انتخاب کرلیا، نے کہا کہ اس کی مال بھی اس کے باپ کی موت کی سازش میں شریک ہے تو مال نے ا وہ سوچ بھی نہیں عتی ہوگی کہ آنے والے سی وقت میں اسے اس قدر ذلیل کیا جائے گا۔ میں تھیٹر مارے۔اوراسی دن اس نے گھر حچھوڑ دیا۔ بدن کے کیٹروں کے سواوہ اپنے گھرہے نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ، کیا کچھنہیں کہامیں نے اسے، بہر حال میں غمز دہ ہوں نہیں لائی تھی ۔ یہاں بھٹک رہی تھی کہ میں اُسے مل گئی۔ میں نے اسے جس حال میں و اورفکرمند بھی ویسے تمھارا کیا خیال ہے طاہرہ ،ان حالات کے باوجودوہ واپس اپنے گھر ہی گئی تھااس سے میں کھٹک بن تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ میر ہے ساتھ نہیں آ رہی تھی ، اس نے بہانے کیے لیکن آخر میں نے اسے مجبور کر دیا۔وہ میرے ساتھ گھر آگئی اور میں ''جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہاں کے علاوہ اور کوئی الیی جگہنہیں ہے اس ہے اس طرح کے سوالات کیے کہ وہ آتش فشال کی طرح پیٹ پڑی ،اس نے مجھے۔ جہاں وہ جائے گی ،اس نے آپ سے دلبر داشتہ ہو کریہی فیصلہ کیا ہوگا کہ اپنے ان بُر سے مال کچھ بنا دیا۔ میں نے فیصلہ کن کہج میں کہا کہ اب وہ میرے ساتھ رہے گی تب اس نے باپ کے پاس چلی جائے ، کم از کم وہ اے اتنا ذکیل تونہیں کریں گے ، مجھے معاف کیجئے گا، فیصلہ کن کہیج میں کہا کہ اگر میں کسی کواس کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ خاموثی سے یہاں میں شخت الفاظ استعال کررہی ہوں '' چلی جائے گی اور دوبارہ بھی مجھ ہے نہ ملے گی۔میرااس ہے تعلق بیٹھا کہ ہم دونوں کا کج ساتھ پڑھتی تھیں اورایک دوسرے کی گہری دوست تھیں۔ كرے جتناميں نے بيلن كوكيا ہے۔'' طاہرہ خاموش ہوگئی۔ مجھے یوں لگ رہاتھا جیسے مجھے برف کی سلوں سے ڈھک د

ہو، د ماغ کی جو کیفیت تھی ،الفاظ میں بیان نہیں کی جاسکتی ، میں اس قدر شرمندہ تھا کہ '

پیشانی پینے سے تر ہوگئ تھی ،طاہرہ نے میری کیفیت و کیھتے ہوئے کہا۔

''جہیں بالکل ٹھیک ہے،اس وقت تو میری دلی آ رزو ہے کہ کوئی مجھے اتنا ہی ذلیل ''آ پ پلیز ،راجہ پور چلے جائے ، وہاں آ پ کودونوں میں سے ایک نام کے بارے می<sup>ں معلو</sup>م کر کے پیۃ چل جائے گا تعنی پوسف حمید یا داراب شاہ ان کا گھر آپ کو معلوم

"میں فورا ہی وہاں جارہا ہوں۔" میں نے کہا۔

"آ پ به بتایئے که کیا یوسف حمیدیا داراب شاه کوجانتے ہیں۔" د کا ندار نے چونک کر

ا پی ننگ آنگھوں سے میرا جائز ہ لیا، نجانے بید دونوں نام س کروہ چونک کیوں گیا تھا، پھراس U

'' پہال ، ہے کافی دور جانا پڑے گا آ پ کو ، بیسڑک سیدھی اینگل روڈ چلی جاتی ہے ، اینگل روڈ کے چورا ہے ہے آپ کو بائیں سے مڑنا ہوگا کوئی ایک فرلانگ جا کرچھوٹی بستی

جال گڑھی آتی ہے، جمال گڑھی میں داخل ہو کرایک موڑ پر آپ کوایک مکان نظر آئے گا،

و بی بوسف حمید مرحوم کا گھر ہے۔اس کی سب سے بڑی نشانی برگد کاوہ بہت ہی برانا درخت ے، جو پور سے راجہ بور میں آپ کو دوسر انہیں ملے گا۔

'بڑا عجیب اتفاق ہے جناب، کیا پوسف حمید کو یہاں موجو دسب لوگ جانتے ہیں؟'' '' ہاں ، وہ اس وقت سے راجن پور میں رہتے تھے جب راجن پورا تنا پھیلا ہوانہیں 5

تھا، یہاں کے قدیم باشندوں میں سے تھے،لیکن الیکن کے آگے دکا ندار خاموش ہو گیا،میران دل جاہ رہاتھا کہ دکا ندار ہےمعلومات حاصل کروں ،لیکن ابھی دکا ندار نے بیہی نہیں پوچھا 🔾 تھا کہ میں خود کون ہوں ، ہوسکتا ہے کہ وہ بیسوال کر ڈالے ،میرے لیے تو بیر بھی ایک عملین

مئلہ تھا، بہرحال میں وہاں سے آگے بڑھ گیا، راستہ کافی طویل اور تھ کا دینے والا تھا، میں سر کے پر دور تک چلا گیا۔سڑک کے دونوں طرف درخت نظر آ رہے تھے، تھٹن آ میزشہری

زندگی سے دوریہاں کی فضامیں ایک کھوکھلا بن تھااورتھوڑی می فرحت کا احساس بھی ہورہا تھا،میرے دل میں سینکڑ دل وسو سے تھے، پیتے نہیں نوشی یہاں آئی بھی ہے یانہیں ،اورا گروہ اً ئی ہے تو کیاوہ آسانی ہے مجھ سے ملاقات کرلے گی ،اسے بھی تو حق ہے کہ وہ مجھے ستائے ا کیل کرے، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی اُسے، جس جگہ کواس نے اتنی تکلیف سے چھوڑ دیا تھا، C

ا اللہ والیسی اس کے لیے کس قدر صبر آز ما ہوگی اور پیسب میری وجہ ہے،صرف میری وجہ سے، بہرحال انہی سوچو لیا میں گم میں اس موڑ تک جا پہنچا اوریہاں ہے آ گے دائیں طرف ترائی کی جانب سڑک پر گھوم گیا ، سڑک پر گھومتے ہی مجھے تھوڑے ہی فاصلے پر برگد کا وہ رخت نظراً یا جس کے بارے میں سیج طور پرنہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتناپُر انا ہے،اس طرح کے '' دیکھیں ، بات اصل میں یہ ہے کہ میں ندیم کی اجازت کے بغیر آپ کے ساتھ نہیں جا کتی ، ورنہ میں بھی چلتی ، میں بھی اتنی ہی پریشان ہوں اس کے لیے ، آپ براہِ کرم اگروہ وہاں مل جائے تو مجھے فوراً ہی فون کرد سجئے۔'' ''ٹھیک ہے۔'' میں نے وعد ہ کرلیا اور اس کے بعد میں راجہ پور کے بارے میں

معلومات حاصل کرنے لگا۔ وہاں تک جانے کے لیےٹرین سےسفرکرنا پڑتااوراس کے بعد ایک اٹیشن پراُتر کرراجہ پور کے لیے بس پکڑنا پڑتی ،ان معلومات ہے اچھی طرح مطمئن ہو کر میں ریلوے اٹیشن پہنچ گیا ،ٹرینوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ بغیر ٹکٹ ایک ٹرین میں چڑھ گیااورایک عجیب میں بدحواس کے عالم میں میرے اس سفر کا آغاز ہو گیا۔ دل و د ماغ پرشدید بوجھ تھا۔ کتنے بڑے گھرانے کی لڑکی تھی وہ، میں نے اسے ٹھوکروں میں رکھا، پیر

مناسب نہیں تھا، بس کچھ ذہن پرسوار ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے میری بہت اچھی ملازمت

چکی گئی،کیکن اب بداندازه ہور ہاتھا کہ وہ طارق جمال جیسے آ دمی کوخودا پنا ملازم رکھ سکتی ہے، پھر پیہ خیال بھی آیا کہ اتنی دولت مندلڑ کی کاشو ہر ہونے کی حیثیت سے مجھ پر کوئی شبہہ نہ کیا جائے ، پھریبھی سوچا کہوہ دوبارہ اپنے گھر گئی ہے، کہیں اس کا سوتیلا باپ داراب شاہ اے کسی مر خلے پر کہیں مجبور نہ کرے، یہتمام با تیں سوچتا ہوا میں آخر کا راس جگہ تک پہنچ گیا جہال ہے راجہ بور کے لیے بس مل عتی تھی ،راجہ پور مین لائن پرنہیں تھا ور نہ جب بس نے مجھے اڈے

عمارتوں میں بنے ہوئے تھے اور ہر طرح کا ترقیاتی کام ہور ہاتھا، بعض جگہتو او کچی بلڈنگیں بھی بنی ہوئی تھیں جن میں سرکاری اورغیر سرکاری دفاتر تھے،میری سمجھ میں نہیں آیا کہا تے بڑے شہر میں مئیں کس سے پوسف حمیدیا داراب شاہ کے بار نے میں معلوم کروں۔ آخر کار میں ایک جھوٹے سے اسٹور میں داخل ہو گیا، د کا ندار نے مجھے گا مہب سمجھا تھا، کیکن میں نے

''جناب عالی! میں آپ سے ایک پیۃ یو چھنا چاہتا ہوں ، باہر سے آیا ہوں؟''

پراُ تاراتو میں بیدد مکھے کر حیران رہ گیا کہ خاصی بڑی آ بادی تھی بھتلف قتم کے سرکاری دفاتر :

''میرانام فیصل حیات ہے،نشین نے میرے بارے میں آپ کو تفصیل بتادی ہوگ ۔''**W** 

''کیا کہدرہے ہوتم \_\_\_ کہال ہے وہ \_\_\_ کیا تم \_\_\_ مگرتم اے کیے

جانتے ہو \_\_\_\_عورت نے پُراضطراب لہج میں کہااور میرادل ڈو بنے لگا۔عورت کے

انداز سے ظاہر ہور ہا تھا جیسے شیمن یہاں بھی نہیں آئی \_\_\_\_ اس سے پہلے کہ میں پھھاور

بواتا عورت نے دوقدم آ کے بڑھ کر کہا ،' بتاؤ کے نہیں تم \_\_\_ کہاں ہے میری بیٹی کہاں

''جب سے گئی ہے شکل تک نہیں دکھائی اس نے ہائے میں اس کے لیے کیسی تڑ پ رہی

\_ آ وُاندرتو آ وُ کیاای طرح دروازے پر کھڑے رہوگے \_\_\_ اس نے مجھےاندر

وہ مجھےا کی آ راستہ کمرے میں لے گئی جسے ایک کشادہ اور نفیس ڈ رائنگ روم کہا جاسکتا

تھا۔'' کمیٹھواور مجھے بتاؤید کیا قصہ ہے ۔لیٹیمن کہاں ہےاورتم اُسے یہاں تلاش کرنے کیوں ''

آئے ہو \_\_\_\_ ''محرّمہ ،مُیں نشین کا شوہر ہوں اپنا نام آپ کو بتا چکا ہوں \_\_\_\_ میں

نے کہا اور عورت کی خوف ناک چیخ س کرخود بھی اکھل پڑا \_\_\_\_ اس نے بڑی بھیا نک

" جی ہاں ، یہ باپ آ پ کونہیں معلوم ہوگی ،لیکن براو کرم مجھے بتا ہے کیاوہ یہاں نہیں <sub>آ</sub>

'' داراب \_\_\_\_ داراب، جلدی آ وُ\_\_\_\_ داراب '' میں شخت ألبحص کا شکار ہو

آلی۔میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ زور ہے چیخی ۔''

ہوں۔کوئی پینان نہیں اس کا مصحییں خدا کا واسطہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوتو بتاؤ

آ نے کی جگہدی اور میں اندر داخل ہوا تو اس نے درواز ہبند کر دیا پھر بولی ۔'' آ وَ \_\_\_\_

دوسرے شوہرکی بیوی ہے۔وہ کڑی نظروں سے مجھے گھوررہی تھی، پھراس نے کہا۔

" كس نے \_\_\_ ؟ عورت نے چونك كركها - كيانا م لياتم نے -"

"آ پ صرف بير بتائي كدوه يهال آئى ہے يانہيں \_\_\_\_؟"

' دنشین مُنیں اس سے ملنا حابہ تا ہوں۔''

· 'مگرتم کون ہو۔''

ہے میری نوشی تم أے کیسے جانتے ہو۔؟"

آ واز میں کہا'' کیا'' کہا تھا۔

<sub>اورا</sub>س کے چبرے کے نقوش سے بیاندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک جوان بیٹی سےمحروم اور

درختوں کی زندگی کے بارے میں ممین نے بہت می داستا نیں سی تھیں اور بیہ تک سنا تھا کہ اس

میں سے بہت سے درخت ہزار ہزاراور دو ہزار سال پُرانے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں وہال

بہنچ گیا، برگد کے درخت کے بیجھے ایک سفید دیوارنظر آ رہی تھی الیکن بید یوارزیادہ او مجی نہیں

تھی باہر سے کھڑے ہو کربھی دیوار کے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا،اییا لگتا تھا جیسے یہ

دیوارصرف دکھانے کے لیے بنائی گئی ہو،میری سمجھ میں نہیں آیا کہاں دیوار کی تعمیر کا مقصد کم

ہے بہرحال اس مکان کے سامنے کوئی گیٹ نہیں تھا،صرف ایک چھوٹی سی روش تھی جس کے

دونوں طرف چھوٹے حچھوٹے خوب صورت پیڑ لگے ہوئے تتھے، میں روش سے اندر کڑ

جانب چل پڑا،گھر کے مکین غالبًا آ رام کرر ہے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کتنّ

ا فراد ہو سکتے ہیں، مبہر حال میں نے آ گے بڑھ کر اطلاعی تھنٹی کا بٹن دیایا اورا نظار کرنے لگا

چند ہی منٹ کے بعد درواز ہ کھلا اور میر ہے سامنے درمیانی عمر کی ایک خوب صورت عورت نظ

آئی ، میں اس کے نقوش احیمی طرح د کھے سکتا تھا ،اس کا چیرہ کتالی ، بال خوبصورت او

تھنگھریا لیے تھے جن میں کہیں کہیں سفیدی جھلک رہی تھی ، میں اس کے چہرے کے نقوش

"معانی چاہتاہوں، کیا آپ بیگم تزیب حمید ہیں؟"عورت نے ایک جھکے ہے گردا

'' تنزیب میدنهیں، تنزیب شاہ'' میں نے فوراً ہی خود کوسنجال لیاالبتہ عورت کے ا

''اگرتم پیرجانتے ہوتو پیجھی جانتے ہوگے کہ پوسف حمیدمر چکے ہیں اوراب میں'

''جی محصمعلوم ہے، میں نے کہا، تنزیب شاہ کا بیانداز جھےاچھانہیں لگا

اس کے علاوہ مجھے ایک کمیح میں اس کی فطرت کا انداز ہ بھی ہو گیا تھاوہ حنت گیرمزاج رکھتی

بیچیے کی ،اس کے چبر ہے کے نفوش میں ایک تیکھا پن پیدا ہو گیا ، پھروہ آ ہت ہے بولی۔

جملے سے اس بات کا اظہار ہواتھا کہا ہے میرا تنزیب حمید کہنا پسندنہیں آیا ہے، گویا وہ مر<sup>ح</sup>

" جی میرامطلب یمی ہے۔آپ پہلے بیگم یوسف حمید ہی تھیں۔

میں نشین کی جھلکیاں تلاش کرنے لگا، پھراس نے کہا۔

پوسف حمید ہے کوئی خاص رغبت نہیں رکھتی تھی۔

داراب شاہ ہوں اور میرے شناسا مجھے سزشاہ کہتے ہیں۔

"جى فرمايئے كون ميں آپ؟"

«مئیں جاؤل\_\_\_\_ تم بات کرلو\_\_\_\_ مجھے کیوں آواز دی تھی۔داراب شاہ نے غصلے کہجے میں کہا۔'' ''میں بہت پریشان ہوں اس شخص نے پیتنہیں \_\_\_\_ پیتنہیں \_\_\_\_ تنزیب W

داراب نے ایک سسکی لے کر کہا۔"

'' مجھے بات کرنے دو\_\_\_\_ داراب نے کہا پھر مجھ سے بولا'' جی سر\_\_\_ تو آپ W

نشمن کے شو ہر ہیں۔''

"جى بان، وه ناراض موكر گھر سے چلى آئى ہے، اور ميں اُسے تلاش كرنے يہاں آيا

''آ پ جانتے ہیں کہ ہم اس کے والدین ہیں ، اور ہمیں ینہیں معلوم کہ اس کی شادی کب ہوئی۔اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات اور کوئی ہوسکتی ہے۔''

"میراخیال ہے آپ وقت ضائع کررہے ہیں تشین اپنی والدہ کی دوسری شادی ہے

خوش مہیں تھی۔ چنانچیاس نے گھر حچھوڑ دیااور شہر جلی گئی۔ وہاں اس نے ملازمت کی کوشش کی ی دوران میری اس سے ملا قات ہوگئی وہ مجھے پیند آئی اور میں نے کوشش کر کے اس سے

'' يىكتناعرصە يىلەكى بات ہے، داراب كالهجەطنزىيەتھا۔'' " أ پاپنالهجه درست كرين تو بتاؤں ''

''ارےتم تھلے ہی جارہے ہو۔میری بیٹی لا پتہ ہے اورتم لوگ چوہے بلی کا کھیل کھیل ہے ہو۔نوشی کی ماں نے کہا۔''

''متنزیب\_\_\_\_\_وه عورتیں بھی انچھی نہیں ہوتیں جواپنی آ واز شوہر کی آ واز سے زیادہ

لمند کرنے کی کوشش کرتی ہیں ۔انہوں نے کہاہے کہ وہ تمھاری بٹی کے شوہر ہیں ان کی خاطر مارت کا بندوبت کرو،ممکن ہے ہیں جہی کہدر ہے ہوں ، داراب نے بیوی سے کہا۔'' '' مال ہوں میں اُس کی ۔ وہ ساتھ ہوتی تو میرارویہ دوسرا ہوتا لیکن اس کی خبر ملی بھی تو

گیا ۔سنر شاہ کی جوبھی حالت ہوئی وہ الگ بات تھی کیکن میر ادل اس لیے ڈوب رہا تھا کہ نوڅر یہاں بھی نہیں آئی ۔ یا پھروہ یہاں آگئی ہےاوراس نے ماں کواچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ أے میرے یہاں آنے پر کیاسلوک کرنا ہے کیونکہ عورت کے انداز سے مجھے لگ رہا تھا، کو ﴿

اسی لمحے ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا، بیرگون پہ ہوئے تھا اور اس کی آئکھوں سے نیند حجھا نک رہی تھی ۔ میں نے اسے غور سے دیکھا پھ داراب تھا کیونکہ تنزیب شاہ نے اسے ہی آواز دی تھی۔ داراب شاہ چوڑا چکلا اور بھدا،

آ دمی تھااس کی گردن گینڈ ہے کی طرح موٹی تھی ، بالوں کی جھالر نے اس کی کھوپڑی کا احاد کیے ہوئے تھا درمیانی کھوپڑی انڈے کے تھلکے کی طرح شفاف تھی آئکھیں بہت چھوا جیوٹی تھیں \_ا ہے دی<del>کھتے</del> ہی مسزشاہ نے کہا۔ ''اس کی سنو داراب \_\_\_\_ بیآ دمی کیا کهدر ہاہے، ذرااس کی توسنو\_\_\_!'' ''داراب نے اپنی چھوٹی جھوٹی تیز آ نکھوں کومل کرصاف کیا پھر مجھے گھورتا ہوا بوا

کون ہوتم \_\_\_\_اور کیابات ہے \_\_\_\_''

ے کہ جیمن

اس کے کرخت چبرے کے برخلاف اس کی آواز نرم اور مھنڈی تھی۔ "إس كاكهنا بحكه يشيمن كاشوبرب، اپنانام فيصل حيات بتا تا ب-" ''شو ہر \_\_\_\_ ہماری نشیمن کا \_کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی مسٹرآ پ کو \_\_\_\_ ہمار ہی بٹی کے بارے میں کہدرہے ہیں آپ \_\_\_\_اس کی شادی نہیں ہوئی۔''

اگر وہ یہاں آئی ہے تو براہِ کرم میری اس سے ملاقات کرا دیں ۔ میں اس کے لیے سخ پریشان ہوں اورا گروہ یہاں بھی نہیں آئی تواس کے والدین ہونے کی حیثیت سے میں آ کو تفصیل بتا نا چاہتا ہوں \_ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کواس شادی کے بارے میں آ

"دستیمن بوسف حمید\_\_\_\_ میری بیوی ہے اور مجھ سے ناراض ہوکر یہاں آگئے ہے

'' داراب شخص فرا ڈے سوفیصدی فراڈ \_\_\_\_ بیکوئی کھیل کھیل رہاہے کیونکہ ہیم؟

۔ ' ہاں ہاں جاؤ \_\_\_\_\_ مجھے بات کرنے دو \_\_\_\_ جاؤ \_\_\_ اس بار داراب کا لہجہ

بہت گھٹیافسم کی باتیں ہیں۔''

' 'نہیں نہیں ،اب ہمیں بیہ پیتاتو نہیں کہتم کس قسم کے انسان ہو، لیتی غصے کے کیسے ہویا

ٹایدانہی مردوں مین سے ہوجو ہولوں کے ساتھاس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔'' ''خیر، میرے خیال ہے یہاں غیر ضروری گفتگوزیا دہ ہورہی ہے، مجھے واپس جانا 🛮

یا ہے،میں نے پولیس کواس کے بارے میں رپورٹ دے دی ہے، ہوسکتا ہے پولیس کچھ معلومات حاصل کر چکی ہو۔''

''ایک بات ادر ،ایک بات اور ، ذرایه توبتاؤ که جب اس نے تسحیس اینے ماضی کے بارے میں کچھنیں بتایا توشمصیں پیتے کیسے چلا؟''

''اہے تلاش کرتے ہوئے مجھ پریدانکشاف ہواہے۔'' '' ذریعهٔ انکشاف؟''اس نے سوال کیا۔

''مَیں ابھی بتانا پیندنہیں کرتا!''

'' مُريس معلوم كرنا چا بتا موں '' داراب شاہ كالهجه تلخ مو گيا بھروہ بولا۔ '' تم جانتے ہودہ میری بیٹی ہے، دنیاتو یہی کھے گی کہ میں اس کاسو تیلا باپ ہول، کیکن ۔

کوئی کسی کے اندر جھا نک کرنہیں د کھ سکتا ، کون جانے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ، میرے نوجوان دوست تم نے ہمیں جو کہانی سائی ہےاس کا ابھی تک کوئی ثبوت ہمیں نہیں ہے، یا تم جو کچھ کہدر ہے ہوضروری نہیں ہے کہاسی پریقین کرلیا جائے جمھار ہے علم میں پیربات آ گئی

تھی کدہ ایک دولت مند گھر انے کی لڑکی ہے اور آج کل کے نوجوان تو الیم لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں بلکہ مجھے معاف کرنا وہ تو عمر رسیدہ عورتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں دولت کے ا کیے، وہ تو پھرا یک نو جوان اور خوبصورت لڑکی تھی ،اب کیا کہا جا سکتا ہے کہتم نے اسے کہاں 🔹

غائب کردیا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیکوئی گہری جال ہواورتم اپنے اطراف مضبوط کرتے پھر ''اور کچھ \_\_\_\_ ''مَیں نے سخت کہجے میں کہا۔ '''ہیں،میرےخیال میںا تناہی کافی ہے۔''

سخت ہوگیا ۔اور تنزیب ناک سے شوں شوں کرتی باہرنکل گئی تب داراب نے کہا ، میں جانیا ہوں نہ کوئی بھی اتنا بڑا دعویٰ لے کرکسی کے گھریوں نہیں چلاجا تا \_\_\_\_ابتم مجھے پوری تفصیل بناڈالو\_\_\_\_ سنویہ میں بےمقصد نہیں پوچھ رہامکن ہے اس تفصیل سے میں پا

متیجدا خذ کرسکوں کہوہ کہاں جاستی ہے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔'' '' ٹھیک ہے بہت کمبی چوڑی بات نہیں ہے ، میں نے اسے مخضر الفاظ میں تفصیر '' کو یا شادی ہے پہلے تہمیں نہیں معلوم تھا کہوہ ایک بے حدد ولت مندلڑ کی ہے۔''

''مئیں اُس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانیا تھا بلکہ اس نے بیشرط لگائی تھی کہا اُ مجھے اس کے ماضی کی تلاش ہے تو پھروہ بیشادی نہیں کر سکے گی ''میں نے داراب شاہ ک صورت دیکھی اور مجھے یوں لگا جیسے اس کے چہرے پرتضحیک ہوتا ہم اس نے ابھی تک ا۔ مندے کوئی ایبالفظ نہیں ادا کیا تھا جو قابل اعتراض ہوتا ، بس انداز میں ہی کچھ طنز ساتھا ، پھر

''بتائيے مخاصمت کيا ہوئی؟''

روپه بالکل مختلف ہوتا ''

''بس تھوڑی سی جھنجلا ہٹ ،مُیں نے اس کے کھانے کوبُرا کہد دیا ، لیعنی وہ کھانا جوا نے پکایا تھا، نہ صرف برا بلکہ ضرورت سے زیادہ برا کہددیا، میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ آ ا چھے گھرانے کی لڑکی ہے اور اس نے کھاتی پیتی زندگی گزاری ہے ظاہر ہے جو پچھے میں ا و کمچەر باہوں اس سے تو یبی انداز ہ ہوتا ہے کہ زندگی بھراس نے صرف کھایا ہی ہوگا ، پکایا ہم ہوگا مگر قصور میرابھی نہیں تھا ،اگروہ بتا دیتی کہوہ ایک اچھے گھرانے کی لڑکی ہے تو شاید

'' ہاں ہاں ہاں کیوں نہیں، میراخیال ہےتم نے کوئی ایسی حرکت بھی کی ہوگی جو " نہیں کرنی چاہیے تھی ،میرامطلب ہے بسااوقات انسان غصے میں آ کراہیا قدم اٹھالیتا

جواصولی طور پر اُسے نہیں اٹھانا جا ہے یعنی مارپیٹ، ہمارے ہاں طاقتورمرد کمزور عورتوا باتھا اٹھا نامردا نگی کی نشانی سمجھتے ہیں۔'' '' در کھنے میں ایک مہذب اور تعلیم یا فتہ آ دمی ہوں اور آپ جو گفتگو کررہے ؟!

" میں چلتا ہوں۔"

''ارے نہیں نہیں، تنزیب تمھارے لیے کوئی خاطر مدارت کا بندوبست کرنے گئی ہے،

بېت شكرىيە، بىن ئىچھكھاۇن گانېين \_''

''اچھاایک کام کرو، مجھےاپنالفصیلی پیۃ دیتے جاؤمئیں خودبھی شہرآ رہاہوں، ظاہر ہے ا

اپی بی کے بارے میں من کرہم بات کواس طرح نظرا نداز نہیں کر سکتے اور ذمہ داری صرف تمھارے شانوں پر بی نہیں چھوڑ سکتے ،ہم خود بھی اُسے تلاش کریں گے۔''

''آپ میراییة لکھ لیجئے''میں نے کہااوراس نے جلدی سے ایک نوٹ بک اور پین

نكال كرميرا پيةنوٹ كرليا۔

''میں بہت جلد پہنچوں گا۔'' "اورمیں بھی۔" تنزیب شاہ نے جلدی ہے کہا۔۔۔

'' عورتوں کواتنا آ گے بڑھانے کامُیں قائل نہیں ہوں ،اچھا بھئی پھرخدا حافظ ،تم نے

ہماری خاطر مدارت قبول نہیں کی الیکن خبر دوبارہ جب تم تشمن کے ساتھ آؤ گے تو ساری کسر میں نے سخت کہج میں کہا،ای وقت تنزیب اندر داخل ہوئی،اس کی کیفیت سے پتا پوری کرلیں گے۔''میں نے انہیں خدا حافظ کہا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل آیا، شمن

یہال نہیں تھی ، مجھے بھلا ان لوگوں ہے کیا دلچیں ہوسکتی تھی ،البتہ اتنااندازہ میں نے لگالیا تھا کہ داراب شاہ بہت ہی شاطر آ دی ہے جو کہانی طاہرہ نے مجھے سائی تھی اس میں بھی داراب

د دنہیں بھئی حالات اتنے خراب بھی نہیں ہوئے ہتم بیٹھوتو سہی جو کچھ بیلائی ہے، آخر سمید کی موت میں داراب شاہ ہی کا ہاتھ ہو،اس کےعلاوہ ایک بات اور جومیرے ذہن کے 🏿 پردول سے بار بازنگرار ہی تھی وہ یہ کہ خود تنزیب شاہ بھی <u>مجھے کو</u>ئی بہت اچھی عورت معلوم نہیں 🗖 ہوئی تھی ،اس کے برعکس نشیمن بہت نفیس طبیعت کی ما لک تھی ،مگر بہت بعد میں سوچا تھا یہ میں U

نے ، کاش مجھے پہلے ہے ان واقعات کاعلم ہوتا۔واپس چل پڑا ،راستے بھریہ دونوں میاں لے کر بیوی بچھے یادا تے رہے تھے، بس کا سفرختم ہوا،ٹرین میں جابیٹھا۔دل کو یہی آس کلی ہوئی تھی کہ کاش وہاں جاتے ہی مجھے معلوم ہو کہ نشین کا پہتہ چل گیا ہے، دفعتاً ہی میرے ذہن میں ''اگر کی کیا گنجائش ہے،کیااس بات کا خطرہ بھی ہے کہ وہ نہ ملے؟ تنزیب شاہ نے 🕂 ایک چھنا کا ساہوا،ایک بات مجھے یاد آ گئی تھی۔داراب شاہ نے کہاتھا کہاس چھوٹی ہی بات

پروہ سوٹ کیس لے کرچل پڑی، داراب شاہ کواس بات کاعلم کیسے تھا کہ وہ سوٹ کیس لے کر آئی ہے، پیونکتہ قابل غورتھا۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ داراب شاہ نے رواداری میں سوٹ کیس

ویے ایک اور سوال کروں ، بُر اتو تم مان رہے ہو، کیکن بات اتنی آسان نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے سارے حالات ہمیں سنادیے ہیں یا کوئی ایسی اہم بات چھپار ہے ہو۔مطلب مید کمتم دونوں میں کشید گی کیسے ہوئی تھی ،صرف کھانا پکانے کی وجہ سے یا پس منظر پچھاور بھی تھا؟'' '' 'نہیں ، آپ ہے کوئی بات چھپانے کی مجھے طعی ضرورت 'نہیں ہے۔' داراب شاہ کی

چھوٹی چھوٹی آئکھیں کچھ اور بھی چھوٹی ہوگئیں اور مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے بدن میں سوراخ کررہی ہوں۔ "اس کا مطلب ہے کہ بات زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن اس نے اُسے بہت بڑا محسوس کیا

اورا پناسوٹ کیس سنجال کرنگل کھڑی ہوئی۔'' ''الیی ہی بات ہے، یقیناً الی ہی بات ہے۔'' چل رہا تھا کہ وہ انتہائی غم زدہ ہے ، ایسے لمحات میں خاطرتواضع ذرامشکل ہی کام تھالیکن

بہر حال وہٹر ہے میں کچھ بجائے ان آئی تھی۔ ''بہت بہت شکرید، حالات ایسے نہیں رہے کی میں آپ کی تواضع برداشت کرسکوں '' شاہ کی شطرنجی جالوں کا تذکرہ تھا، بلکہ یہ بھی سوچا جاسکتا ہے کی مکن ہے ثیمن کے باپ یوسف یں ں تمھاری ساس ہے، بیٹھوبیٹھو پر ،،

" دنہیں قیصل، اگرتم واقعی میری تثیمن کے شوہر ہوتو ذرا ملنے کاانداز غلط رہا۔" ''بہت بہت شکریہ،اگرنشین مل گی اوراُس نے میری بات مان لی تو میں اُسے آ پ کے پاس آؤں گا۔''

' د نہیں خدا کرے وہ مل جائے ، بلکیل جائے گی ، کیونکہ میں نے اسے شہر کے ہر کو شے میں تلاش کرلیا ہے، بس یہی ایک جگدایی تھی جہاں میں اسے تلاش کرناچا ہتا تھا، آپ کا بہت کا تذکرہ کردیا ہو، ظاہر ہے کوئی اس طرح گھرے نکاتا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز اس کے

'' میں نے آخیں دنوں میں نوشی سے بیروال کیا تھااس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ پولیس کور پورٹ نہیں دیں گے۔'' ''وجه بتا ئی تھی۔'' '' ہاں!اےاپے سوتیلے باپ پر بھر پورشہہ تھا کہ وہ صرف اس کی دولت ہتھیا نا جا ہتا ہے پولیس کواس سلسلے میں ملوث کرنے کا مطلب رہے کہ سب کچھ داراب شاہ کے ہاتھ کے نکل جائے ۔نوشی کا کہنا تھا کہ داراب شاہ خودا ہے تلاش کرے گا پولیس کو وہ بھی خبرنہیں کر ہے '' پیربہت ٹھوس جوازنہیں ہے۔'' '' داراب شاہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ خودنوشی پولیس کی مدد کوحاصل کر لے۔ویسے طاہرہ تم نے نوشی کے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا۔ داراب شاہ کوا گرتمھارے بارے میں معلوم ہوتا تووه يهالآ سكتا تهاـ'' طاہرہ کے چہرے پرخوف کے آٹار مجیل گئے ،اس نے مہمی ہوئی آواز میں کہا،'' آپ نے ان لوگوں کو بوری تفصیل بتا دی۔ میھی کہاس دوران وہ کہاں رہی اور ' دخہیں \_\_\_\_ عالانکہ انہوں نے مجھ سے بوچھا تھا، داراب شاہ کا روبہ تو میر ہے ساتھ بہت ہی خراب رہا ، اور میری اس ہے تھوڑی می تکنح کلامی بھی رہی ، کیکن مجھے مسز داراب پر حمرت ہےاتنے عرصہ کے بعد انھیں اپنی بٹی کے بارے میں معلوم ہوا تھا، کیکن ان كاندرده اضطراب نبيل پيدا مواجومير حنيال مين پيدا مونا چاہيے تھا۔'' ''ان لوگوں نے آسانی ہے آپ کوشین کا شوہر مان لیا تھا۔'' آسانی سے تو نہیں ۔ بلکہ داراب شاہ نے اس بارے میں کچھفضول با تنیں بھی کی تھیں۔ ''کیا\_\_\_\_؟طاہرہ نے پوچھا۔''

'' یہ کمئیں نے بیجانے کے بعد نوشی سے شادی کی کہ وہ ایک دولت منداز کی ہے۔ اللہ

'''کھیں کیامعلوم کہآ پکواس کے ماضی کے بارے میں پچھنہیںمعلوم تھا۔اس بات

ریلوے اسٹین پرائز نے کے بعد میں نے ٹیکسی کی اور سیدھا طاہرہ کے گھر کی طرف چل پڑا \_\_\_\_ طاہرہ ایک با أصول لڑکی تھی مخصوص معمولات اور گھر \_\_\_ میری منتظ تھی ،اطلاعی گھنٹی بجانے براس نے درواز ہ کھولااور مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ پھرفوراً ہی اس نے میر ےعقب میں دیکھااورمیرے دل پر مایوی کا دھکالگا۔طاہرہ نے نوشی کی تلاش میر نگاه دوڑا کی تھی اس کا مطلب تھا کہ نوشی یہاں نہیں آگی۔ اس نے سامنے سے ہٹ کر مجھے اندرآ نے کا راستہ دیااس نے بھی میرے چبرے۔ میری ناکامی کا اندازه لگالیا تھااس لیے فوراً کوئی سوال نہیں کیا میں تھے تھے انداز میر ڈرائنگ روم کےصوفے پر بیٹھ گیا۔ ''آ پ نے مجھےفون نہیں کیا فیصل بھائی،وہ بولی۔'' '' کچھ بات ہی ہیں بی ۔'' ''ان لوگول سے ملا قات ہوئی "بال \_\_\_؟" ''آ پ نے اپنے بارے میں بنادی<u>ا</u> "بال \_\_\_!" " کیار قبل رہا<u></u>؟" " مجھ غیر فطری سا\_\_\_!" ''طاہرہ\_\_\_\_منزشاہ ، یا طاہرہ کی والدہ ،لگتا ہے آٹھیں بھی اپنی بیٹی سے رغبت ہم ہے، پہلی غیر فطری بات تو یہی ہے کہ اس کے تم ہونے پران لوگوں نے اس کی تلاش کے -بھر پورکوشش بھی نہیں کی حالا تکہ ایسا ہونا چا ہے تھا۔اخبارات وغیرہ میں اس کی تصویریں جج عا ہئیں تھیں ۔ پیتنہیں انہوں نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کرائی تھی یانہیں ۔'' ''میراخیال ہے ہیں۔'' کی گواہ میں ہوں، ویسے فیصل بھائی مَیں نے نوشی کواپنی مرضی ہے اپنے پاس نہیں رکھا تھا بلکہ

''جوندائھی تک آپ کے ذہن میں آیا تھانہ میرے میں ۔'' · ' بليز\_\_\_\_يهيليال نه بجهاؤ\_\_\_\_!'' '' کہیں ہم اب تک غلط راستوں پر تو نہیں بھٹکتے رہے اصل معاملہ کچھ اور ہی ہو اللہ

" ہم اب تک صرف نشمن کے گھر والوں اور اس کے سوتیلے باپ برغور کرتے رہے ہیں۔ بیسوچ کر کہ میرے یا اپنے والدین کے علاوہ وہ اور کہاں جاسکتی ہے۔''

''ایک اور کر دار بھی ہے جو \_\_\_\_ وہ جملہ اُ دھورا چھوڑ کر خاموش ہوگئی۔''

''کون طاہرہ کون؟\_\_\_\_ میں نے شدید بے چینی سے بوچھا۔'' ''طارق جمال\_\_\_\_ طاہرہ نے کہااور میں نہ سجھنےوالےانداز میں اُسے سجھنے نگا اور  $\mathsf{S}$ 

جب اس کی بات سمجھ میں آئی تو جیسے میرے کا نوں میں بم پھٹ گیا ،میرا دیاغ چکر کھا گیا ، 🔾 بمشکل تمام میرے منہ سے نکلا\_\_\_\_'''

''طارق جمال ''ہاں ممکن ہے فیصل بھائی ،عین ممکن ہے۔طارق جمال عیاش طبع انسان ہے دولت ج کے بل بوتے پروہ ہر طرح کا جرم کر سکتا ہے ، نوشی نے اس کی بے عزتی کی تھی ممکن ہے اس ۔

کے ذہن میں انتقام مل رہا ہواور وہ بدلہ لینے کی تاک میں ہو،بعض اوقات اتفا قات ایسا موقع بنادیتے ہیں جیسے اس وقت نوشی کی ناراضگی اس کا گھر نے نکلنا اور \_\_\_\_\_ '' میں نے پوری بات بھی نہیں تن اور اپنی جگہ ہے اٹھ گیا۔ طاہرہ مجھے بکارتی رہ کئی تھی،

طلمرہ نے مجھےایک تیسراراستہ دکھایا تھا۔ دفتر کی ممارت میں داخل ہوتے ہی مجھے پہتہ چل گیا <sup>C</sup> کہ طارق جمال دفتر میں موجود ہے ،اسٹاف کے لوگوں نے مجھے ہائے ہیلو کہا تھا ، میں 🔾 ا جازت لیے بغیر طارق جمال کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کرچونکا تھا۔اوراس ک پیٹانی پرنا گواری کی شکنیں تھیل گئ تھیں۔ بہرحال اس نے تھوڑ اسااخلاق برتااور بولا۔ ''میرے خیال میں شمھیں اندرآنے کے لیے اجازت طلب کرنی جاہیے تھی۔''

جب مجصصورت حال معلوم ہوئی تو ممیں نے اس سے صاف صاف کہددیا کہ نوشی میری جان تمھارے لیے حاضرتم یہاں آ رام کرولیکن تعصیں متعقل اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جُئے رہیم ہےاجازت لینی پڑے گی۔'' "اس نے اس بات کائر امنایا ہوگا؟"

'' بالكل نہيں بلكداس نے خوش ولى سے كہا تھا كميں ايبائى كرول -اس نے برائے خلُوص ہے مجھےاور ندیم کوخوبصورت اورمشکلوں سے پاک زندگی کی دُعا ئیں دی تھیں۔'' " مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے بہت می باراُے ایک جھوٹے گھر کی لڑ کی ہونے کے

طعنے دیے اور اس کی بہت می باتوں پر نکتہ چینی کی لیکن ایک طرح سے میں خود کو بے قصبور ہی سمجھتا ہوں ، مجھے کیا پیۃ تھا کہاس نے کیسی زندگی گزاری ہے،خوا تین کے مسائل کے بارے میں مجھے زیادہ تہیں معلوم کیکن بہت سے ظاہری واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں معمولی کھرانوں کی لڑکیاں جنھوں نے اپنے گھروں میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا،کھاتے پیتے

کھر انوں میں شادی ہوکر بدل جاتی ہیں اور وہاں وہ پیر ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اُن

نقوش مجمد ہو گئے تھے نہ تو کوئی الی چیرت ناک بات ہوئی تھی اور نہ ہی کسی نے ہمار۔

درمیان مداخلت کی تھی۔

کے سسرال میں جو کچھ ہے وہ ان کے گھر میں نوکروں کے باس بھی تھا حالانکہ سسرال والے ان کی اوقات سے باخر ہوتے ہیں اور بیچھوٹ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ '' بڑی ٹھیک بات کہی ہے آپ نے فیصل بھائی ۔انسان لا تعداد ، کمزور یوں کا مجموع ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری خودستائی ہے اس کے اظہار کے لیے وہ بہت عامیان اقدامات کرلیتا ہے،' طاہرہ نے کہااور پھرایک دم اچھل پڑی۔اس کے چہرے پر حمرت کے

"كيا مواطا مره، خيريت \_\_\_ ؟ آخر كارميس نے كها-" ''فصل بھائی\_\_\_\_طامبرہ کی آواز میں کیکیا ہٹھی۔''

''تمھاری طبیعت ٹھیک ہے۔'' " ہاں میں ٹھیک ہوں \_\_\_ ایک خیال نے مجھے لرزادیا ہے۔" حمٰںخیال نے۔

''نوشی کہاں ہے،میری پھنکارا کھری۔''

سے برداشت کرتا جومیرا وفادار نہ ہو\_\_\_\_اس نے ایک ایسی لڑکی کوعزت دی ہوجس نے مجھ سے برتمیزی کی ہو۔

''طارق جمال صاحب آپ فرشتہ بننے کی کوشش نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ۔۔'' 👊

''اورا گرتم نے میرے بارے میں پولیس کے سامنے الی کوئی بکواس کی توپیر مجھ سے 🛘

. شنی کا آغاز ہوگا ۔اور بہر حال میراحق ہوگا کہ میں اپنے دشمن کونقصان پہنچاؤں \_\_\_\_\_اس

نے میراجملہ کاٹ کرکہا۔'' ‹‹لیکن پھرآ پ بھی من لیس طارق جمال صاحب۔۔۔''

' ' نہیں نہیں کوئی فضول اور تو ہین آمیز بات منہ سے مت نکالوتا کہ گنجائش رہے ،

تمھاری ہوی کے بارے میں میرے فرشتوں کوبھی سیچھ معلوم نہیں ہے نہ مجھےاس ہے کوئی 🏻

دلچیں ہےاگروہ محصیں نہ ملے اور اس کے ملنے کے امکانات بھی باقی نہر ہیں تو تم اپنی نوکری K يروايس آسكتے ہو۔

مُیں اس پرلعنت بھیجنا ہوں،وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اندازہ ہوگیا

تھا کہ طارق جمال اس بارے میں بچھٹہیں جانتاد ہتو چیز ہی دوسری ہے۔

گھر کا چکر لگایا ۔ کوئی قابل ذکر ہائے نہیں تھی اتنا خوش نصیب نہیں تھا کہ نوشی گھریر مل جانی بہت دیرو ہاں گز اری وحشتیں عروج پڑھیں گھر کا شنے کودوڑ رہا تھا طاہرہ ہی مونس عجمگسار

می اُس کے باس پہنچ گیا۔وہ کچھ سازوسامان پھیلائے بلیٹھی تھی پہلاسوال اس نے طارق جمال کے بارے میں کیا تو میں نے اُسے تفصیل بتا کر کہا کہ طارق جمال یقیناً اس سلسلے میں کوئی کردار ہیں رکھتا۔

'' کچھمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر ہوا کیا ہے،اس کا کچھ پُرانا سامان پڑا تھا میں بیسوچ کر <sup>و طی</sup>ھر بی ہول کیمکن ہےکوئی اور پیتانشانی مل جائے ،مَیں نے اس سامان پر نگاہ ڈالی گیرا یک 🔾

تصویرا ٹھا کر دیکھی اور طاہرہ سے پوچھا۔'' ''میردونوں کون ہیں۔'' ''ایک نوشی کے ابو یوسف حمید ہیں دوسری اس کی امی ، انھیں تو پہچان ہی لیا ہوگا ، طاہرہ

مستجھے \_\_\_\_\_رہی شمصیں نوکری ہے نکا لنے کی بات تو بیا یک اصولی فیصلہ تھا ہیں اس مختف

'' کیا \_\_\_\_ ؟ طارق جمال نے نہ بچھنےوالے انداز میں کہا۔'' '' طارق جمال صاحب میں جانتا ہوں کہ شیمن آپ کے قبضے میں ہے مجھے نوکری۔ 

''یارتم کیا کہہرہے ہو،میری سمجھ میں نہیں آیا\_\_\_ کیاتمھاری بیوی بھاگ گئ۔

\_\_\_ طارق جمال نے کہا۔'' ''وہ آ پ کے قبضے میں ہے طارق جمال۔'' ''اب بھائی \_\_\_\_میرے انصاب میرے قبضے میں نہیں ہیں ، اور مجھے عملیات

وغیرہ بھی نہیں آتے کہ سی کو قبضے میں کرسکوں۔ویسے قصہ کیا ہے بتاؤ تو سہی \_\_\_\_ بیٹھو۔ ''اگر آپ نوشی سے انتقام لینا جا ہے ہیں تو الیا نہ کریں ۔ وہ بے قصور ہے دیکھے طارق جمال صاحب میں کبھی آپ کے معاطمے میں نہیں بولائیکن ۔۔۔۔

''سنوسنو،میری بات سنو،میراایک نظریہ ہے، ہرکام کرلولیکن اس طرح نہیں کہ قامل دست اندازی پولیس ہو۔ حسن پرستی میری فطرت ہے بلکہ بچین کی عادت ہے یقین کرو پ<sup>یل</sup> میں دو تین بارکہیں نہ کہیں میں جوتے کھالیا کرتا تھا، بڑی خلیمی پیدا ہوگئی تھی طبیعت میں ۔ کچ دوست ہمیشہ میرے آگے بیچھے ہوا کرتے تھے کہ اگر کہیں آگ بھڑک اٹھے اور صورت حا

ُنازک ہوجائے تو وہ اسے سنھال لیں ک*یک طرح بی*ربات جانتے ہو۔ اس نے رک کر میری شکل دیکھی پھرخود ہی بولا ،ان کی جیبوں میں رقومات ہوتی تھی

> تا كەاگرىھى يولىس تك بات يېنچ جائے تو\_\_\_\_سىجھەر ہے ہونا ''آپکونداق سوجھ رہاہے، میں نے گھبرا کر کھا۔''

''اوّل تو تم نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی ۔ دوسرے میہ کہ ظاہر ہے مجھے تمھاری مشکل ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے، تیسری بات یہ کہ اگر تمھاری بیوی بھا گ گئی ہے تو سہ با بھول کربھی مت سوچنا کہ مجھےاس ہے کوئی \_\_\_\_ دلچیبی رہ گئی ہے، میں انتقام کا قائل

نہیں ہوں اس طرح کی حماقتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے

'' کیا \_\_\_\_ میرے حلق ہے اتنی زور کی آ واز نکلی کہ خود میرے کا ن جسخجنا

عورت نہیں تھی جوراجن پور میں مجھے نوشی کی والدہ کی حیثیت سے ملی تھی ۔

بنائی که میں نوشی کا شوہر ہوں تو انہوں ۔ نے خاطر خواہ حیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے شو ہر کو آواز وے لی، اس کے بعد وہ ساری باشن ہوئیں جومیں شھیں بتا چکا ہوں ،میرا مطلب پیرتھا کہ

ان کے انداز میں مجھے ایک مسلسل تصنع محسوی ہوااور بیربات میرے ذہن میں تھٹکتی رہی الیکن W

معانی عاہتا ہوں طاہرہ مُیں نے یہی سوچا کہا گروہ کوئی بہتر خاتون ہوتیں توایک اچھی خاصی W

زندگی گزارتے ہوئے شوہر کی موت کواس طرح نظرا نداز نہ کردیتی اور فوراً ہی دوسری شادی

ندر چابلیمتن ، خاص طور سے ایک جوان بٹی کی موجودگی میں ، کیکن بہر حال مکیں نے ان تمام باتوں کی طرف کوئی توجینہیں دی ،اوہ میر ہے خدا ، بیتو مجھے کوئی بہت ہی گہری سازش معلوم

ہوتی ہے۔''طاہرہ بھی پُرخیال انداز میں گردن ہلانے تکی پھر بولی۔

"آ پ کا مطلب ہے قیصل بھائی کہوہ شیمن کی والدہ نہیں تھیں ۔"

'' بالکل نہیں ،کم از کم ان خاتو ن کود کھے کریہ بات پورے وثو ت سے کہی جاستی ہے ،اگر یہ ہی عمر کی تصویر بھی ہے، تب بھی خدوخال جسامت، کیچھتو ملنا چاہیے تھاان خاتون ہے۔''

''مگریه چکر ہے کیا؟'' ''اب مجھے ریہ چکر بہت گہرامعلوم ہور ہاہے،میراجہاں تک خیال ہے،تیمن کی والدہ

بھی کسی مشکل کا شکار ہو چکی ہیں نہیں بابانہیں ، بات بہت ہی گہرائیوں میں ہے ، د ماغ کی چولیں ہل گئی ہیں ، آخرنوشی گئی کہاں ، گھر ہے نکل کراصولی طور پراھے تمھارے پاس آنا ۔ چاہیے تھا ، لیکن وہ جانتی تھی کہتم اسے ایک منٹ اپنے پاس نہیں رکھو گی اور سیدھی لے کر

میرے پاس پہنچوگی،اوہ یہبیں ہے کھیل بگڑا ہے، یہبیں سے کھیل بگڑ گیا ہے،مگراب میری مجھ میں ہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا جاہیے ،کیا کرنا جاہے ،

''طارق جمال کے بارے میں آپ کو پورایقین ہو چکا ہے؟'' ''ہاں طاہرہ ، بہت عرصہ رہا ہوں اس کے ساتھ ، بڑا عجیب وغریب ٹائپ رہا ہے اس مُس کا، مجھےان خوا تین پر حیرت ہوتی تھی جواس کی قربت حاصل کرلیا کرتی تھیں ،اوراب

چی لینی طور پر کوئی بہت ہی خوبصورت خاتون اس کی سیکریٹری کی حیثیت سے اس کے ساتھ کزاراکررہی ہوگی ،نوشی اس طرح کی لڑکی نہیں تھی ،لیکن طارق جمال میں جوخو بی ہے،وہ پیہ ہے کہوہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اس طرح کے جوتے تو اس نے زندگی میں بے شار بار

میری اس بے بکی جیخ سے طاہرہ بھی ڈرگئی اور سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے گڑ مَیں کچھزیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا،ایک لمجے کے اندراندر میرے ذہن میں لا تعدا دخیالار آنے لکے تھے،طاہرہ نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔

'' کیا ہوا، کیا ہو گیا فیصل بھائی ؟'' ''طاہرہ طاہرہ طاہرہ ، کیا شخصیں یقین ہے کہ ریشیمن کے آمی اور ابو ہیں؟'' '' ہاں بالکل یقین ہے بشمن نے ہی مجھے بتایا تھا، میری خودتوان سے ملاقات بھی ہیں

ہوئی۔ یہ بات آپ جانتے ہیں قصل بھائی کیشمن کالج میں میری دوست بنی اجھی ا ا تفاق نہیں ہوا کہ میں راجن پورگئ ہوں،اس نے بچھے کئی بارراجن پور چلنے کے لیے کہا بھم لین مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کھلے دل ہے مجھےا پنے گھر نہیں لے جانا چاہتی ہو،انسان آ بات تو محسوس کر لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ میری بھی ان لوگوں سے ملا قات نہیں ہوئی ،کیا آپ مجھے بتائے کیابات ہے؟''

'' پلیز،بات میری سمجھ میں نہیں آئی،آپ کیا کہدرہے ہیں؟'' طاہرہ نے حیران۔ ''طاہرہ! مکیں شمھیں تفصیل بتا تا ہوں ممیں تمھارے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا

''طاہرہ ، یہ خاتون نہیں ہیں جن سے میں نوشی کی والدہ کی حیثیت سے مل کر

میری پہلی ملا قات انہی خاتون ہے ہوئی،اب میں شمصیں ذراان کا حلیہ بتادوں، چہرے ہے وہ ایک تیز طرارعورت معلوم ہوتی تھی ،اس کی عمر پینتالیس چھیالیس سال ہوگی ، ہے زیادہ نہیں تھی ،نقوش بے شک دکش تھے،لین ڈھلتی ہوئی عمر کے اثر ات اس کے چہر ے نمایاں تھے، میں نے نوشی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے حیرانی کا مظاہرہ کیا،

اندر لے گئیں اور یو چھنے گیں کہ میں شیمن کو کیسے جانتا ہوں، پھر جب میں نے انھیں ہے؛

: کرنجانے کیا کیا کہانیاں شروع کردیتا ہے، نوشی بھلاکہاں ہے آ سکتی تھی ،سارا گھراسی طرح بھر اہوا پڑاتھا، حالا نکہ اس سے پہلے بھی میں تنہا ہی رہتا تھا، گھر کوسنوار نا مجھے آتا ،کیکن اب پیھرس کے لیے سنواروں ،شکنوں سے بھرے ہوئے بستر پر تھکے تھکے انداز میں جالیٹا ، نوشی کو یا دکرتار ہا، دل خون کے آنسورور ہاتھااوراس کے بعدمیری تمام تر توجہاس طرف مرکوز ہوگئی ،راجن پور میں وہ گھر کیا ہوا ہوگا ، کیسے ہوا ہوگا ، کیا کروں کس کس طرح معلو مات حاصل کروں؟ کہنوش کے ہارے میں بہۃ جل سکے،کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور جب پچھ نہ آیا تو نیند آئی اور میں گہری نیندسوگیا ، پھراس وفت جا گا جب زور زور سے اطلاعی تھنٹی بجائی جار ہی تھی ، دیر تک بستر پر پڑااس گھنٹی کی آ واز کوسنتار ہااوراس کے بعداٹھ گیا ، کون آ گیا ہے،ایک دم سے دل اچھل کر حلق میں آگیا ، کیا نوشی ، پھراس طرح درواز ہے پر چھلا نگ لگائی کہ گرتے گرتے بچا، دروازہ کھول کرمیں نے پورے بدن سے لرزتے ہوئے باہر نگاہ ڈالی، پہلے تو پر کرزشیں شدت جذبات کی تھیں اور میں نے سوچاتھا کہ اتن تیز تیز تھن جانے والی ممکن ہے نوشی ہی ہو الیکن اب جو میں نے باہر دیکھا تو در حقیقت لرزشوں میں سیجھا ضاف ہی ہو گیا ،ایک سب انسپٹر تھا ، دو کانشیبل تھے ، تیسرا بھی ایک سادہ لباس آ دمی تھا ، چہر ہے مهرے سے پینہ چلتا تھا کہ پولیس ہی کا آ دمی ہے، ہوسکتا ہے اسپیش برائج کا آ دمی ہو، کیکن ان عارافر کے علاوہ میں نے جس تخص کو دیکھا اس کو دیکھ کرمیرے بدن میں چنگاریاں ی دوڑنے لکیں اورلرزشوں کا وہ اندا زختم ہوگیا، وہ داراب شاہ تھا ، ترو تازہ ، اپنے آ پ کو سنوارے ہوئے ،انسپکٹرنے کہا۔ ''کیا آپہمیں اندرآ نے کی اجازت دیں گے جناب؟'' '' جی آ ہے آ ہے ۔'' میں نے کہااور پھران لوگوں کوڈ رائنگ روم میں لے آیا۔ ''مُیں لباس تبدیل کرلوں اگرا جازت ہوتو؟'' ''آپ بےلباس تو نہیں ہیں ،اور پھر ہم لوگ بھی یہاں بہت دیر کے لیے نہیں آئے ،

کھائے ہیں اور مبھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی ،اس لیے کہ وہ اخبارات کم خبروں کی زینت نہ بن جائے یا پولیس اس کے معاملے میں مداخلت نہ کرے ،نوشی کے بارے میں بھی مُنیں نے انداز ہ لگالیا ہے کہ نوش اس کے ہاتھ نہیں گئی۔'' ‹ دنہیںغور کرنا پڑے گا جمل کرنا پڑے گا، بیا تنا آسان نسخنہیں ہے۔' بہت دیر تک میں طاہرہ کے پاس بیٹیا رہا ،اس سے باتیں کرتا رہا ،وہ ایک سکون بخش گولی تھی جس ۔ " یاس سکون کی دوائیں تھیں ، بہت دیر تک وہ مجھے تسلیاں دیتی رہی ،کھانے کی بھی پیش کشاً لیکن بھلا کھانے کوئس کا جی جا ہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ · 'اگرتم اجازت دوطا هره توبیة تصویرمَیس رکه لول؟ '' ''اس کی اور بھی یہ چند چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، یہ کچھ میک اپ کا سامان ہے، یہا بگ یرس ہے،سب اس کا ہے،اس کی امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا جب دل چاہتا لے جاتی، ہا نے تو صرف اس لیےان چیزوں کود مکھ لیا تھا کہ ممکن ہے کوئی الیی نوٹ بک یا ڈائری وغج مجھے ل جائے جس میں کوئی اور پید درج ہواوراس ہتے سے بیاندازہ لگایا جا سکے کہنوشی ا کسی اور دوست کے پاس نہیں چلی گئی۔'' میں نے وہ تصویرا پنے لباس میں رکھ لی ، اور وہاں ہے گھر کی جانب ملیٹ، پی گھراب مجھے''بھوت گھر''ہی معلوم ہوتا تھا، حقیقت سے ہے ہر گوشے ہے مجھے نوشی کی آ واز سائی دیتی تھی ، بھی باور چی خانے میں برتن کھڑک رہے؟ بھی ڈرائنگ روم میں صفائی کی آ واز آ رہی ہے،ان آ واز ول کوئن کر جو پورے ہوش وحو میں مجھے سائی دیتے تھیں،میرادل ڈو بے لگتا تھا،کہیں ایساتو نہیں ہے کہنوشی اب اس د نہ میں نہ ہواوراس کی روح بھٹک رہی ہو، ایک دفعہ تو میں نے اسے رورو کر پکارا بھی تھا، ''نوشی۔۔۔ نوشی سچ بتاؤ کیاتم نے خودکشی کرلی ہے،نوشی! دیکھو مجھے کس طرح غلطی کا احساس ہور ہا ہے، میں نوشی میں میں شمھیں یا دکرر ما ہوں رور ہا ہوں تمھارے۔

غلطی کا احساس ہور ہا ہے، میں نوشی میں میں بہتھیں یا دکر رہا ہوں محصارے آپ بلیز بیہاں رکیں، چلوتم لوگ تلاشی لو پور ہے گھر کی۔انسیکٹر نے سپاہیوں کو اور اس شخص کو کو سے کوئی شکا آجاؤ ہتھیں جس خدا کا واسطہ آجاؤ نوش مجھے معاف کر دو، آئندہ شمھیں بھی مجھ سے کوئی شکا تھیں ہوتی ہیں،انسان جذبات ''لیں سر ی'' نہیں ہوگی '' مگر بیصرف اپنے دل کے بہلاوے کی باتیں ہوتی ہیں،انسان جذبات ''لیں سر ی'' Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

' دخہیں ۔۔۔۔لیکن میں بھی تلاشی لینا جا ہتا ہوں ۔'' داراب شاہ بولا ، میں نے پولیس'

''ایک غیرسرکاری آ دمی کوکیا بیچق حاصل ہے کہ وہ کسی کے گھر کے سامان کوالٹ ملیہ

''انہوں نے جوربورٹ آپ کے خلاف درج کرائی ہے اس کے تحت یہ بولیس کے

'' گویا تھیں پولیس کی کارکر دگی پراعتا زنہیں ہے۔ میں نے کہا اور بیروار کارگر ہو گیا۔

پولیس افسر کاانداز بدلنے لگا، میں نے کہا'' ویکھئے افسرصاحب، میں کوئی مل مز دور نہیں ہوں پر

یڑھا لکھا آ دمی ہوں بہت ہے قوانین بھی جانتا ہوں میراوکیل آپ سے بیرسوال ضرور کر ہے"

گا کہ ایک غیر متعلق آ دی نے میرے گھر کی تلاشی کیوں لی جب کہ خود آ پ نے بھی مجھے کوئی

ہمارے ساتھ چلنا ہوگا وہاں الیں ایج اوصاحب آپ کی سلی کریں گے۔

''ہم جائیں سر\_?'' کانشیلوں نے یو چھا۔

'' ہم ایس ایچ اوصا حب کے حکم سے میہ تلاثی لے رہے ہیں ، تلاشی کے بعد آپ کو

''ہاں جاؤ\_\_\_\_\_ ایس آئی نے جواب دیا تو کانشیبل اندر کی طرف چل پڑے۔

داراب شاہ نے بھی ان کے ساتھ قدم بڑھائے توالیں آئی بول پڑا' دنہیں جی آ بادھر ہی

''آ فیسر، میں بھی تلاخی لینا چاہتا ہوں، مجھے جوشبہ ہےا ہے رفع کرنا چاہتا ہوں۔''

''او بھائی جان ، کان نہیں ہیں تمھارے \_\_\_\_ مَیں نے بولا ہے ادھررکو\_\_\_\_

داراب شاہ تلملا کررک گیا ، تا ہم اس نے کہا'' شہیں معلوم ہے کہ ایس ایج او

کر سکے۔ پیٹخص اگر مجھ ہے کوئی \_\_\_\_ مخاصمت رکھتا ہے تو میر ہے گھر میں کوئی ایسی چیز بھی

'' دمکیں بھی چاتا ہوں'' ' داراب شاہ نے کہا تو میں ایک دم بھر گیا۔

" کیول،آپ بولیس والے ہیں؟"

افسر کود کچھ کرغصیلے کہجے میں کہا۔

رکھ سکتا ہے جومیر اجرم بن جائے۔

ساتھ مل کراین تسلی کر سکتے ہیں ۔''

سرچ وارنٹ نہیں دکھایا۔

میں جینے کے لیے ضروری لوگول سے تعلقات بڑھانا بہت ضروری ہے ورنہ مصیبت بن جاتی U

ے، اب اس وقت میرا پشت پناہ کوئی نہیں تھا ، ایک بالکل ہی بے ضرر اور کسی کونقصان نہ ل

بہنچانے والا آ دمی تھا میں الیکن کس طرح جال میں پھنستا جار ہاتھا، بہر حال لباس تبدیل کرلیا،

"جناب والا! اگرآپ مجھے بیر بتادیں کہ آپ یہاں میرے گھر میں کیا تلاش کررہے

' دنہیں کوئی خاص بات نہیں ، بس کوئی ایبانشان جس سے تمھاری گم شدہ بیوی کاسراغ

''یار جوبھی دعویٰ کرنا ہے شخصیں ،تھانے چل کر کرنا ،ضرورت سے زیادہ بول رہے ہو

تم، مجھے تختی پرمجبور مت کرو۔''ایس آئی ، داراب شاہ ہے کچھ چڑ ساگیا تھا، ویسے بھی داراب 🕝

شاہ کی شخصیت چڑانے والی ہی تھی ، بہر حال با ہرنکل کر گھر کو تالا لگایا، پولیس جیپ کھڑی تھی، 🕇

اس میں بیٹھا اور جیپ اسٹارٹ ہوکر آ گے بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ بڑوی گردنیں نکال

نکال کر مجھےاں طرح پولیس کی تحویل میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ، بہر حال میں پولیس

المیشن بین گیا، میر بات میرے ذہن میں تھی کہ داراب شاہ بار بارالیں ایکی او سے اپنی دوسی کا

حوالبردے رہا تھا ، ایس ایج اوصا حب معمول کے مطابق تھے۔ کمبی چوڑی جہامت کے

'یرتو آ پ کے ایس آئی صاحب ہی بتا محتے ہیں جو شرلاک ہومز بننے کی کوشش کرتے

''اگرابیا کوئی نشان ہوتا تومکیں خوداس کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا۔''

''سراغ تو پیخود ہےافسرصاحب، میں دعوے سے کہتا ہوں۔''

الس آئی اچھاانسان تھا، پولیس والے تلاشی لے کر آگئے تھے، میں نے کہا۔

صاحب ہے میری دوئی ہے۔''

" ہم سے دشمنی ہے بیٹھ جاؤ \_\_\_\_ ایس آئی نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔۔۔تم کیڑے

پہن لو\_\_\_\_ ہمارے ساتھ چلنا ہے شمھیں \_\_\_ اس وفت مجھے احساس ہوا کہ اس دیلا

ہیں تو ہوسکتا ہے ممیں خود آپ کی مدد کروں ۔''

مالک، خاصے خونخوار، داراب شاہ کودیکھ کر کہا۔

Scanned کرے کیا۔''ایس آئی نے کہا۔

'' ہاں بھئی کوئی خبر ملی ''

''سرایہصاحب پولیس کے ہرمعاملے میں وخل اندازی کررہے ہیں، آپ نے مجھے

''اوشاه جي کيابات ہے۔ ہمارے ايس آئي صاحب کونا راض کرديا آپ نے؟''

''میراخیال ہے جناب، بیآ پکو پچھنیں گردانتے، میں نے آپ کا حوالہ دیا تب بھی

''جی سر،اصل میں، یہ پولیس کانشیبلوں کی رہنمائی کرناچاہتے تھے اوران کی خواہش تھی

"اونيس شاه جي ،اييا كيے موسكتا ہے، پوليس كاكام تو ہر قيت پر پوليس ہى كرتى ہے

اور جہاں تک میرے سب انسپیٹر کا تعلق ہے تو آپ تو ڈھائی تین گھنٹے کے لیے آئے ہو، ب

بات مجھےمت بتاد کرمیراماتحت مجھے بچھ کردانتاہے یانہیں،آپ صرف اپنے کام سے کام

ر کھو۔'' یہاں بھی داراب شاہ کومنہ کی کھانی پڑی تھی ،الیں ایچ اونے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

''جی سر، میں نے یہاں اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔''

''سرآ پنہیں تھے،لیکن آپ کے روز نامیجے میں بیر بورٹ موجود ہے۔''

''کشہرو، میں روز نامچیہ منگوا تا ہوں۔''ایس ایچ او نے محرر سے روز نامچیہ منگوایا ، آ

''اوبھی، یہ جوتار یخ ہے نا،اس میں میراا یک اور ماتحت ڈیوٹی دے رہا تھا، میں پولیس

ومل کیے سکتی تھی الیں ایچ اوصاحب ،میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ قتل کر دی آ

یارٹی لے کرشہر سے باہر گیا ہوا تھا ، بیتو بڑی تفصیل تھی ،میرے ماتحت نے تمھارے ساتم

ساری جگہوں کے چکر لگائے تھے ،ہپتال مردہ گھر اور ہرالی جگہ جہاں تمھاری بیوی مل

"جي\_\_\_تمھارانام فيفل حيات ہے۔"

''ایں\_\_\_اچھا\_\_\_\_میں تونہیں تھا۔''

میں پوری تفصیل درج تھی ،الیں ایچ اونے کہا۔

یختم نہیں دیا تھا کہ میں ان کی ماتحتی میں وہاں جا کر کا م کروں ۔''

انہوں نے مجھے کوئی حیثیت نہیں دی۔''

كەرەخود تلاشى كىل-'

''شاہ جی! دیکھوتھارے کہنے ہے ہم نے بندہ بلوالیا ہے، پڑھا کھابندہ ہے، چبرے

''ایک چھوٹی سی بات پرمیری ہوی ناراض ہوکر گھر سے باہرنکل گئی اور میں نے سو جا

''نہیں هم ۔۔۔میرامطلب بیہ کہ مجھے بھی تو کچھ پنتہ چلنا چاہیے آخر میں اس کا

"أب ووسرے كرے ميں جا كر بيھوشاه جي ، جميں بات كرنے دو، چلواكيس لے

''آپ س نہیں رہے، سرجی مجھے اجازت دیجئے، میں انھیں یہاں سے عزت کے

جی جاہیے ، یہ پولیس اطیش ہے ۔'' داراب شاہ اٹھ گیا تھا، قدرت اس

باپ ہوں، اس کی ماں کی جو کیفیت ہے، وہ بھی بہت بری ہے، مجھے بھی تو اپنا گھر دیھنا

جاؤ''الیں آئی جوخودداراب شاہ ہے جل گیا تھا، داراب شاہ کے قریب پہنچ کراس کے

ے شریف معلوم ہوتا ہے ، اب بہتر ہے کہ ہمیں بات کرنے دو، یا پھر کوئی اور قدم اٹھایا

"مئیں اس لیے بدوعوے کرر ہاہوں کہاس کا کہیں نام ونشان نہیں ملا۔"

''ہاں بھئی جمھاری رپورٹ کھی ہوئی ہے،بات ختم ہوجاتی ہے۔''

'' وه دوست کونی تھی ہمیں بھی تو بتاؤ'' داراب شاہ پھر چھ میں بول پڑا۔

رعوے لے کرآیا تھا، کیکن صورت حال پچھالٹی ہی ہور ہی تھی۔

«زهبین نہیں آپ بات کریں، بات کریں۔"

کہ دوا پنی اس دوست کے ہاں چلی گئی ہے جہاں وہ رہتی تھی۔''

''شاہ جی آپ ایسا کرودوسرے کمرے میں جا کر بیٹھو۔''

كنرهے كوتھپتھيا تا ہوا بولا \_

''انٹھےشاہ جی ،آیئے۔''

" بين مين اب حيب جاپ بيشار هون گا-"

ہات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قتل کردی گئی ،اس کا مقصد ہے کہ آپ کواس قتل کے بارے میں

یوری تفصیلات معلوم ہیں۔'' تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی ، داراب شاہ پیہ نہیں کیے کیے

کی بےعزتی کرار ہی تھی ، بہت زیادہ بن رہاتھا کہ ایس ایج اومیرا دوست ہے ، بہر حال وہ

باہرنکل گیا توالیں ایچ اونے کہا۔

خیال تھا کہ وہ اسے لے کرمیرے پاس آئے گی ، بعد میں جب وہ نہیں آئی تو میں نے

معلومات حاصل کیں اور پینہ جلا کہ وہ پہان نہیں ہے، میں بدحواس ہو گیا اوراس کے بعد اس

دوست اڑکی نے رہی انکشاف کیا کہ شیمن راجن پورکی رہنے والی ہے اور ایک بہت بڑے

گھرانے کیاٹر کی ہے،اس کے باپ کاانتقال ہو چکا ہے،اوراس کی ماں نے دوسری شادی کر<sup>الل</sup> لی ہے، بیدداراب شاہ نامی آ دمی اس کی فیکٹری کامینجر تھا۔اسے وہاں کے سارے حالا ہے **ل**ا

معلوم تھے۔انسپکٹرصاحب، میں وہاں جا پہنچا،ان دونوں میاں بیوی نے مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کردیا ،خاص طور سے داراب شاہ صاحب نے یہی کہا کہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی دولت 🔾

ہوتا تو میں کسی قیمت پراہے گھرے نکلنے نہیں دیتا اور اس کی خوشامدیں ہی کرتا میں نہیں جانتا <sub>K</sub> کہ دہ کہاں چلی گئی۔''میں نے انسپکٹر کو یہ بیان دیا ،ساری باتیں میں گول کر گیا تھا۔نہ میں

نے بیظاہر کیا تھا کہ داراب شاہ کے ساتھ جوعورت ہے وہ لڑکی کی اصل ماں نہیں ہے۔انسپکٹر

" جھےاں دوست لڑکی کا پہتہ بتاؤ۔" ‹‹نېيں انسپکٹر صاحب ،مَيں صرف اس ليے اس کا پية نہيں بتاؤں گاوہ انتہائی شريف

کیک انتھے اور شریف انسان ہیں براہِ کرم مجھے اس کا موقع دیجئے ، میں آپ ہے کوئی چھپاٹا Ų الہیں جا ہتا کیکن اس لڑکی کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔''

''ہم بھی اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی نہیں کریں گے، یہ ہماراوعدہ ہے،صرف اس سے تعلومات حاصل کریں گے۔'' ' ' پھر بھی ، مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اس سے خود پوچھولوں۔'' انسپکٹر صاحب

''بس جناب، بیلوگ جا ہے جتنے بھی پڑھ کھھ جائیں دیہائی ہی ہوتے ہیں،آپال کی بات کا برامت مانو، آپ مجھے ساری تفصیل پھر سے بتاؤ'' ''اصل میں پیلوگ راجن پور کے رہنے والے ہیں، یہ بات تو آپ کومعلوم ہو گی؟''

'' ہاں بالکل معلوم ہے ،کسی ذریعے سے سلام دعائقی ان صاحب سے ،ایسے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بات ان کے حق میں ہوجائے، خیر آپ بتاہے۔''

' دنشین نوکری کی تلاش میں طارق جمال نا می ایک شخص کی فرم میں آئی تھی ، میں اس فرم میں مینجر تھا، طارق جمال صاحب ایک نوجوان اور اوباش طبیعت کے آ دمی ہیں، اثر کیول

سے فلر ٹ ان کا شوق ہے ، اس دن بھی انٹرویولیا جار ہا تھا ، میں بھی اس انٹرویو میں شریک تھا، تشیمن وہاں انٹرویود پیغے آئی اور جب طارق جمال صاحب نے اس سے بدتمیزی کی کوشش کی تواس نے وہیں دفتر میں ان کی پٹائی کر دی، پورااشاف اس بات کا گواہ ہے، بہر حال میں

بہت متاثر ہوا تھااس لڑکی کے کردار ہے، میں نے اس کے فائل پراس کا پیتہ دیکھااور وہاں ج پہنچا ،صورت حال پیعہ چلی جو یہی تھی کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں کسی کو پچھ بتا نانہیں چاہتی،اس کی دوست نے بھی کوئی تفصیل نہیں بتائی کیونکہاس دوست کو ہدایت تھی کہ وہ بھی اس کے بارے میں پچھونہ بتائے ، ورند ثیمن و ہاں سے فوراً چلی جائے گی ، انسپکٹر صاحب! بعد

میں میری اس سے شادی ہوگئی ، میں میں مجھتا تھا کہوہ کسی معمولی گھرانے کی لڑ کی ہے ، گھریل معاملات میں اسے کوئی سلیقہ نہیں تھا ،تھوڑ ہے دن تک تو وہ ساری باتیں محبت کے حساب میں چلتی رہیں،اس کے بعدایک اور حادثہ ہو گیا اور وہ حادثہ میر تھا کہ میرے باس طارق جمال ا یہ بات معلوم ہوگئی کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کی ہے جوان کی مرمت کر چکی ہے،انہولاً نے مجھے ملازمت سے نکال دیا، میں ذراسا ذہنی طور پر جھلا یا ہوا تھا ،اس دن میری بیوی – کھانا پکایا تو میں نے اسے اس بدمزہ کھانے پر بہت برا بھلا کہددیا۔انسیکٹرصاحب وہ ناراخر

ہوکر گھر سے باہر نکل گئی ،میرے دل میں بس ایک خیال تھا کہ وہ اپنی دوست کے علاوہ او کہیں نہیں جائے گی ،اس لیے میں خاموش رہاوہ دوست بہت اچھی قشم کی خاتون تھی ،میہ

مند ہے اور میں نے اس کیے اس سے شادی کی ،انسپکٹر صاحب ایسی بات نہیں تھی۔اگر ایسا

لوگ ہے،اوراس کا شوہر ملک سے باہر ہے،آپ مجھےتھوڑ اسا وقت دے دیجئے،میر اخیال ہے اب بیضروری ہو گیا ہے کہ میں اس سے کہوں کہ وہ اپنے شو ہر کو باہر سے بلالے، آپ

العی بے صد شریف انسان تھے، انہوں نے کچھ سوچا پھر بولے۔

'' دیکھو، میں تم میں اور داراب شاہ میں فرق محسوں کر رہا ہوں ، میں بھی انسان ہوں ، دای افرنیں ہوں کہ کوئی مجھےٹریپ کرنے کی کوشش کرے اور میںٹریب ہو جاؤں ،مگر ان

''شاہ جی ایک بات بتائے آپ،اس کے مارے جانے کے بعداس بندے کو کیا ملے ''میں پنہیں کہنا کہاس نے جان بوجھ کراہے مارا ہوگا۔'' داراب شاہ نے فوراً پینتراW ''او جناب تشد د کے نتیج میں بھی وہ مرسکتی ہے۔اس کا وہ مطلب نہیں ہوگا۔'' ''ويسے آپ بہت ذہین آ دمی ہیں شاہ جی کیا نقشد بنایا ہے آپ نے۔'' ''او جناب میرے دل کولگی ہوئی ہے، میری بیوی اتنی پریشان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں کتے ، ظاہر ہے اس کی اولا دلا پتہ ہوگئی ہے۔'' '' مگر وہ تو سنا ہے کہ کافی دن پہلے گھر حیموڑ چکی تھی۔ آپ کواب اس کے بارے میں پتہ ''وه جناب اصل میں، یہ بالکل ذاتی سامعاملہ تھا کہ اسے سامنے ہیں لایا گیا۔'' '' گویا آپ نے پولیس سے بہ بات چھپانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی بیٹی کئی مہینے 🗅 يهلياً كفر چيوڙ كرنگل چكي تھي \_'' ''اوئییں جناب چھپایا کس نے ،ہم تو بتا چکے ہیں کہ ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم 🛇 بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی اور پھر بیہ بندہ ، میبھی نہیں بتا تا کہاس نے اس سے شادی کہاں گی ، ج بس ایسے ہی ایک فرضی دوست کا نام لیے دیا ہے اس نے ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کیکسی طرح <sub>U</sub> اں کوساری حقیقت شروع سے معلوم تھی ،اس نے،خودلڑ کی کوراجن پور سے نکالا اور یہاں کے آیااور پھراس سے شادی کرلی ، باقی ساری باتیں کہانیاں ہیں۔' '' ہول ہوں ، آپٹھیک کہتے ہو،اچھاا یک بات بتا ہے ، جب وہ گھر سے نکل گئ تھی تو آ پ نے اس کی گمشد گی کی ریورٹ تو درج کرائی ہوگی راجن پورمیں؟'' ''ہمیں جناب، آپ کواندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے نیک انسان کی بیٹی تھی ،اس نے جو پھندم اٹھایا میں اوراس کی ماں اس کے لیے تیار نہیں تھے، ہمار بےتو ہاتھوں کے طویطے اُڑ

ملے جناب جی ،اگراس کا تذکرہ کردیتے تو ہرطرف سے تھوتھو ہوتی ،اس کیے ہم نے خاموتی

خاتون سے ہماری ملاقات بہت ضروری ہے، بنیادی بات ہے، اب میں محصیں ایک بات بتا تا ہوں ، میں داراب شاہ کے آنے پرتمھارے ساتھ سخت سلوک کروں گا ، بہت می الیمی تاہ با تیں کروں گا جوشنجیں بہت بری لکیں گی ،لیکن آٹھیں میری مجبوری سمجھنا،تحقیقات تو کر ٹی ً ہے، معلومات حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعال کرنا ہوتے ہیں، بدلا۔ آ رام سے بیٹھو باقی باتیں تم سے بعد میں ہوں گی۔ ''ایس ایچ او کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحم ڈال دیا تھا ورنہ کون کیا کہ سکتا ہے، داراب شاہ کو بلوایا گیا، خاصا خراب موڈ نظرآ رہاتھا،آتے ہی بولا۔ ''سر جی کچھ پیۃ جلامیری بیٹی کا؟'' ''جی ہاں دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے ابھی آ رہی ہے۔''ایس ایجے اونے طنز کہا پھرغرا کر بولا۔ "اوے کوئی تم گورنر کے اسٹینٹ لگے ہوئے ہو، پیٹھانے میں تم بات کیسے کررہ ہو، جیسے شہنشاہ لگے ہوئے ہو، تمیز سے بیٹھو''ایس ایچ اوغرائے ہوئے کہیج میں بولا او داراب شاه کسی قدر بهتر حالت میں آیا۔ '' ہاں تم کیا کہتے ہواس بارے میں، اپنی بتاؤ''الیں ایج اونے کہا۔ "سرجی سید هی سیدهی می بات ہے، اس بندے نے داؤ کھیلا اور ایک معصوم لڑکی ا ورغلا كراس سے شادى كرلى - بيجانتا تھا كەوە ايك دولت مندباپ كى بيثى ہےاوراس كابالم اپنی دولت اس کے نام کر گیا ہے۔اس نے خفیہ طریقے سے بیسراغ لگا لیا تھا جب وہ پورا طرح ہے اس کے قابو میں آگئ اور اس نے اس سے نکاح کرلیا تو پھراس نے اس ا مطالبہ کیا کہ اپنے باپ کی دولت نکالے، میں اندازے سے کہنا ہوں سرجی کہ کوئی بھی لؤ اتنی بوقوف نہیں ہوتی کہ اتن جلدی اینے شوہر پر اعتبار کر لے،اس نے سوجا ہوگا کہ ا بندے کے بارے میں بھی تو جان لیا جائے۔ یا پھر ہوسکتا ہےاہے بھی کوئی شبہ ہو گیا ہو، کب جناب اس نے منع کر دیا ، بیضرور اس سے مطالبے کرتا رہا ہوگا اور جب اس نے اس -مطالبے مانے سے انکار کیا تو بیتشدد پرائز آیا ہوگا۔ بس جناب، وہ تشدد کا شکار ہوگئی اور مار

" و المحکید ۔۔۔۔ تو آپ نے اس لیے اس کی رپورٹ درج نہیں کرائی کہ کہیں بدنا می

'' كيون، كيا آپ كوتتويش نهين تقى ، كيا آپ كواس كي كم موجان كي خوشي تقى ؟''

''اولاحول پاهيس صاحب جي ،خوشي تقي ، ہم تو سولي پر لکنے رہے ہيں اس پور -

عرصے میں، جب یہ بندہ وہاں پہنچا اوراس نے ساری تفصیل بتائی تب ہمیں پیعة چلا کہ کیا ً

ہوئی؟''الیں ایچے اونے معاملہ ہی الث دیا تھا اس نے مجھے سے کہا تھا کہ وہ تحق کے ساتھا

تے نفتیش کرے گا اور میں بُرانہ مانوں ،کیکن مجانے کیوں اس کا د ماغ الٹ گیاتھا ، غالبًا ا

''جی جناب، یہ بات شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں پوسف حمید صاحب آ

فیکٹری کامینجر تھا، بہت پرانی دوئی تھی میری ان سے مینجر توبس میں نام کوتھا، آپ سے میں کیجھے لیجئے

کہان کے ہراچھے بُرے میں شریک تھا۔"

"واقعی ، آج تک شریک بیں آپ ان کے ایتھے بُرے میں۔ آپ فیکٹری کے مینجر W

تھے۔ان کے انتقال کے کتنے عرصے کے بعد آپ نے تنزیب شاہ سے شادی کی؟''

"وہ جناب جارساڑھے چارمہینے کے بعد"

''آنہوں نے عدت کی؟''

''ہال جي، وہ جا رمہينے دس دن کی عدت ہونی ہے۔''

''اس کے کتنے عرصے کے بعد آ پ نے ثادی کرلی؟''

''وہ جناب بس دس بندرہ دن کے بعد۔''

''او ہو ، اس کا مطلب ہے کہ پورا پروگرام پہلے سے طے تھا ، جیسے ہی پوسف حمید

ری،ان کی عدت بوری ہواور آپ جلدی سے تنزیب شاہ سے شادی کرلیں۔''

"أ پ كسى باتيں كررہے ہيں جناب، آ پ كو پية نہيں ہے اس دوران كيا كيا ہوا

''وبى توپية كرناچا ہتا ہوں مُيں \_''

''جناب جی ،میری بیگم اپنے شوہر کی موت سے اس قدر ڈپرلیں ہوگئی تھیں کہ آتھیں

رے پڑنے لگے تھے۔وہ سو کھ کر کا نٹا ہوئی جارہی تھیں کیونکہ پوسف حمید صاحب سے

رے بہت گہرے تعلقات تھے اور میں ان کی بیگم کو بھائی بھائی کہتا تھا، جب میں نے ان کی الت دیکھی تو میں نے انھیں بہت سمجھایا ، بہت رو تی رہتی تھیں وہ کہتی تھیں کہ جوان بچی کی ا ہوں، کیا ہوگا اس بچی کا ،کون اس کامتنقبل سنجالے گا ، باپ تو بڑا سائبان ہوتا ہے، ''ٹھیک ہے شاہ جی ، اب ذرایہ بتائے کہ تنزیب شاہ سے آپ کی ملاقات کے

ل کے لیے،اس کا سائبان کون ہے گا، بحالت مجبوری جب اورکوئی راسته نظرنہیں آیا تو نے ان سے کہا کہ ہم اس بچی کی زندگی بھر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور اس کے بعد بیگم کی وجہ داراب شاہ کا جار جانہ رویہ تھا جس نے ایس ایج اوکو برگشتہ کر دیا تھا ، داراب شاہ ۔ سببھے سے نکاح کے لیے تیار ہو گئیں''

"وری گڈ، بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات " ''د میسے ایس ایکے اوصاحب، مجھے لگ رہاہے اس بندے نے میری غیرموجودگی میں

''آپ نے شیمن کی والدہ ہے شادی کی تھی، کیا نام ہے اِن کا؟''

'' تنزیب\_\_\_\_ تنزیب شاه۔''

'' كونساوا قعه جناب؟''

"اس کے گھر سے نگلنے کا؟"

" ہاں جی ، کافی دن کے بعد۔"

''اے نگلے ہوئے کئی مہینے ہو گئے؟''

"اورآپ نے ابھی تک ر پورٹ درج نہیں کرائی؟"

چېرے پراب ملکی ملکی گھبراہٹ نمودار ہوگئی تھی اس نے کہا۔

"ٻال جي-"

"جس فرم میں میں ملازمت كرتا تھااس كے مالك كانام طارق جمال ہے-"

'' میں کئی سال سے طارق جمال کے ہاں ملازمت کرتا ہوں ، طارق جمال صا

''وہ ملازمت کے لیے آنے والی لڑ کیوں سے بڑی صاف صاف باتیں کر۔

اور ان سے کہتے ہیں کہ آتھیں سکریٹری سے زیادہ ان کی دوست بننا پڑے گا، دؤ

وضاحت بھی وہ بعض اوقات کردیا کرتے ہیں بشیمن سے بھی انہون نے بیوضاحت کم

مهی انٹرویومیں شریک تھا تشیمن جوتا اُ تارکران پر بل پڑی ،سارادفتر جمع ہو گیا تھا جنا۔

نے ان کی خوب مرمت کی ، میں نے انھیں بچایا نہیں بلکہ دروازہ کھول دیا ، تا کہ اسٹا

''ایسانچ اوکومیری بات پر برامزه آیا تھ ''اوکھی کیوں کیوں کیوں <u>س</u>ے؟''ایسانچ اوکومیری بات پر برامزه آیا تھ

''اس لیے جناب کہ میں نہیں جا ہتا تھا کہاڑ کیوں کی بیرسوائی ہو،میری دلی آرز

کوئی لڑکی میرے باس کی اچھی طرح مرمت کر دے ادر شیمن نے بیآ رزو پوری کی گ

وجبھی کہ میں اس لڑکی ہے بہت متاثر ہو گیا، بعد میں میں نے اس کے فائل پراس کا

نے سیریٹریاں رکھنے کے لیے اشتہار دیا تھااور جواب میں بہت می لڑکیاں انٹرویو کے

آئیں، طارق جمال صاحب ایک حسن پرست قوم کے آ دمی ہیں ،سیریٹریاں بدلتے،

'' بھئی واہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، پھر آ گے بتاؤ۔''

الزامات لگائے ہیں تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''

· مئیں کچھ نبوت دیسکتا ہوں آپ کو؟''

'' پیتہ ہے؟''ایس ایچ اوصاحب نے کہا۔

'' ہاں ہاں بولو۔''

ہیں اور انھیں اس کا شوق ہے۔''

آپ کوکوئی گولی دے دی، بات اصل میں ہے۔۔۔''

'' داراب شاه صاحب! ہوش وحواس سنجال کرر کھیے، بہت می باتیں ہیں جو مجھے آ

ے اور بھی پوچھنی ہیں ، بعد میں تحقیقات کروں گا ، ہاں بھئی ابتم بتاؤ ، داراب شاہ نے

شاش دی اور کہا کہ میں اس کے لیے ملازمت کا بندوبست کر دوں گا، بعد میں میری اس ہے کی ملاقاتیں ہوئیں اور میں نے اسے شادی کی پیش کش کردی۔''

'' تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب طارق جمال کو بیہ بات معلوم ہوئی کہ میں نے اس

لڑکی سے شادی کرلی ہے جس نے اسے جوتے لگائے تھے تو وہ مجھ سے بگڑ گیا اوراس نے

مجھےنو کری ہے نکال دیا۔''

'ویری گٹر،ویری گٹر،ہاں بھئی،ایک بات بتاؤ،لڑ کی نے اُسے جوتے لگائے اس کے

آ دمیوں نے کوئی مدا خلت نہیں کی؟''

'' میں نے موقع نہیں دیا جناب\_\_\_\_ میں اس دوران اس طرح پیش پیش رہا کہ

طارق جمال کوشبهه بھی نہ ہو۔''

بھی جاہتی تھی مگر میں اس کی آنر مائش پر پورانہیں اُترا۔''

''اسی دوران شمصیں معلوم ہوا ہوگا کہ وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی ہے اوراس نے بیہ

' دنہیں جناب ، ایسانہیں تھا ، مجھے یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی ۔ بلکہ اس نے تنی کے

" كيے --- كيے --- كيے --- "ايس انج اوكواس بيان ميں بہت مزه آرما

ا بن تمیلی ہے میہ بات کہددی تھی کہ وہ یہ بات مجھے نہ بتائے ،اس طرح شاید شیمن مجھے آز امانا

'' کمال ہے بھئی کمال ہے۔ پھر کیا ہوا؟''

''لی جب مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور میں پریشان ہو گیا تو کئی بار میں نے الے

طعنے دیے کہاں کی وجہ سے میں نوکری سے نکالا گیا ،وہ میرے لیے شحوں ثابت ہونی اوراس

بہت برا بھلا کہا، میں نے کہا کہ نچلے گھرانے کی لڑکیوں میں پیخرابی ہوتی ہے کہ اٹھیں ذراحی

''اوہولیہ بات تو بالکل تھارے تن میں جاتی ہے،تم نے اُسے نچلے گھرانے ہونے کا

ون اس نے کھانا پکایا تھا، کریلے پکائے تھے اس نے جو بالکل کروے تھے، میں نے اسے

بهتر حیثیت مل جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتی ہیں۔''

طعنددیا۔''ایس ایچ اونے داراب شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ، داراب شاہ جلدی ہے

میرا مطلب ہے جو درخواست آئی تھی اس پراور میں اس کے پاس پہنچ گیا ، میں -

له ل برا ا

'' کہانی ، من گھڑت کہانی ، سوفیصدی من گھڑت۔'' ''او بھائی میں نے تجھ سے مشورہ مانگاہے ، خاموش بیٹھ بہت ہوگئ۔''الیں انٹے اور

تمام تر ہمدردیاں میری طرف ہوگئ تھیں۔ ''بس وہ چلی گئی۔میراخیال تھا کہوہ طاہرہ کے پاس بی گئی ہوگ ۔ میں نے یہ بھی سو

تھا کہ طاہرہ اسے سمجھا بجھا کرمیرے پاس لے آئے گی۔اس لیے میں انتظار کرتارہا۔ ''او بھائی پیرطا ہرہ کون ہے،تم مجھےاس کے بارے میں بتاتے کیوں نہیں۔داراب ڈ

نے واویلا کرنے والے انداز میں کہا۔

''ٹھیک ہے شاہ جی ۔۔۔ہم نے ان سے بوچھ کچھ کر لی ہے آپ کی رپورٹ '' درج کر لی ہے۔اب آپ آ رام کریں ، پولیس اس لڑکی کو تلاش کرے گی اور جیسے ہی وہ

آپکواطلاع دے دی جائے گی۔ ''مگر جناب\_\_\_\_؟ داراب شاہ نے کہا۔''

''آپ جاسکتے ہیں شاہ جی۔ ''میں ایسے کیسے جاسکتا ہوں جی ،کوئی تسلی بخش بات ہوتو پیۃ چلے داراب شاہ بولا۔ ''ہوں فضل یار ، انھیں چار نمبر میں بند کردو ، ہمارے مہمان رہیں گے کہب کوئی ت

بخش بات پتہ چلے تو باہر نکال لینا۔ ''آ ب میری بات تو سنیں \_\_\_\_ داراب شاہ گھبرا کر بولا ،اس کے علاوہ ہمار

، بی اور کوئی جگه نہیں ہے جناب و کیے آپ کو لاک اپ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ، کیو آپ کہ کی ملز مرتو ہیں نہیں \_

آپ کوئی ملزم تو ہیں نہیں۔ ''ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔آپ براہ کرم پوری کوشش کریں، داراب شاہ نے کہا۔

''خدا جافظ \_\_\_\_الیں ای اونے ہاتھ اٹھا کر کہا \_\_\_داراب شاہ درواز۔ طرف بڑھ گیا تھا، اس کے رخ بدلتے ہی ایس ایج اونے فون کاریسیوراٹھا کرایک نمبر مسجم

اور بولا۔ رکن الدین \_\_\_ یہ بندہ جو باہر نکلا ہے اس کا پیچھا کرو\_\_\_ کیا کرتا قرر بھی احمق ہم کہاں جاتا ہے، مجھے اس کی رپورٹ جا ہیے \_\_\_ اس نے فون بند کر دیا۔ پھر میری طم الیں ایک ایک اور

رخ کر کے بولا۔ آپ نے اچھا کیا کہ اس کے سامنے اس لڑی کے بارے میں نہیں بتایا۔ لیکن اب مجھے تو بتادیں آخر ہمیں تفیش کرنی ہے'' میں صرف اخلاقی دباؤ کے تحت ایسانہیں کر رہادہ ایک شریف اور شادی شدہ لڑکی ہے اس کا سو ہر ملک سے باہر ہے۔ مجھے صرف پھل کھنے دے دیجئے صرف چند گھنٹے بس میں اس کے شوہرسے بات کرکے آپ کواس سے ملادوں گا۔

ے دھیجے سرف چینر سے من ان کے سو ہرسے بات مرے اپ وا سے معاد وں ہے۔ '' ٹھیک ہے یار ،تم شریف آ دمی ہو ، آخر ہمار ابھی کوئی تجربہ ہے اس لیے ہم تم ہے

تعادن کررہے ہیں ورنیداراب شاہ ہمارے ایک دوست کا واقف کارہے اس کی سفارش کے کر ہمارے یاس آیا تھا۔

کر ہمارے پاس آیا تھا۔ ''میں آپ کا احسان مند ہوں انسپٹر صاحب آپ کی مہر بانی کا مجھے انداز ہ ہے۔''

'' پرایک بات کان کھول کرین لینا پیارے دوست ،اگرییّہ پینہ چلا کہاں کی گمشدگی میں تمہاراہاتھ ہے توقشم ایمان کی ،عدالت توشھیں بعد میں سزادے گی ،ہم شھیں معذور کر دلی

ے۔ ''الیی باتیں نہ کریں انسپٹر صاحب، آپ نے اس وقت جواحیان مجھ پر کیا ہےوہ بہت بڑاہے، میں آپ کودھوکا دینے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔'' ''جاؤ، چوہیں گھنٹے کے اندراپنا کام کرلو، اس کے بعد سیدھے ہمیں اس لڑکی ہے

ملاؤ۔ ہمیں اس کا اچار نہیں ڈالنا بس اس سے تعیش کرنی ہے ہوسکتا ہے کوئی کلیول جائے۔ جی \_\_\_\_! ممیں نے نیاز مندی سے کہا، تھانے کی عمارت سے باہرنکل آیا۔ د ماغ میں بہت سے خیالات تھے، ایس آج او واقعی حیرت انگیز طور پرنرم ہوگیا تھا ورنہ داراب شاہ کی

ر پورٹ پروہ بچھے بند بھی کرسکتا تھااور پھر روایتی انداز میں تشدہ بھی کرسکتا تھا۔ طاہرہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ بھھ پر ہرطرح کی تختی کرسکتا تھا میری کیااوقات تھی کہ میں زبان بندر کھ سکتا۔ بس بیا لیک خیال تھا میرے دل میں کہ طاہرہ میری وجہ سے البحصن میں نہ

کرفتار ہوجائے ، دل تو جاہ رہا تھا کہ فوراً طاہرہ کے گھر پہنچ جاؤں اوراس سے کہوں کہ اب بجوری ہے نوید کوفون کر کے اس سے حالات بتائے اوراسے مشورہ کرے \_\_\_ لیکن ابال قدر بھی احمق نہیں تھا کہ پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی طاہرہ کی طرف دوڑ لگا دوں۔میرے سامنے الیں ایک اونے داراب شاہ کے پیچھے آ دمی بھیجا تھا یہی عمل میرے ساتھ بھی ہوسکتا ہے، دوسری

بات میرسی ہوسکتی ہے کہ خود داراب شاہ بھی میری تاک میں ہو، پولیس تک کومیں نے گی

با تین نہیں بتائی تھیں ، ورنہ شاید داراب شاہ خود لاک اپ میں ہوتا داراب شاہ کوہھی طاہرہ کی

سخت ضرورت تھی اسے خدشہ ہوتا کہ کہیں طاہرہ کو پچھاورالی باتیں معلوم نہ ہوں جواس کی

مل جائے۔وہ داپس آ جائے ،عید ہوجائے میری تو\_\_\_\_ کیکن الیی خواہشیں پوری کہاں

ہوتی ہیں۔ بھوت گھر جوں کا تول تھا، ہر چیز بگھری ہوئی، ہرشے گردآ لود\_\_\_ میں نے

ا کیے لباس نکالا اور واش روم میں تھس گیا عنسل کر کے کئی گھنٹے گھر میں گز اربے تا کہا گر کوئی

طرح گھرسے باہر نکلا\_\_\_ طاہرہ کے گھر جاتے ہوئے میں نے تین سواریاں بدلیں۔

پہلے آٹورکشہ کر کے ایک سینما ہاؤس پہنچا وہاں میں نے نو بجے والے شو کا ٹکٹ بھی خریدا اندا

ہال میں بھی داخل ہوالیکن پھر دوسرے دروازے سے نکل کرسینما کے دوسرے گیٹ سے بام

نکل آیا۔دوسرے آٹو رکشہ ہے ایک ہمپتال کے کمپاؤنڈ میں اور پھرٹیکسی سے طاہرہ کے گھ

''خدا کاشکر ہے آپ خیریت ہے ہیں فیصل بھائی، آپ کو پنتہ ہے آپ کا فون ٹیپ آ

طاہرہ بھی سخت تشویش کا شکار تھی مجھے دیکھتے ہی دھڑ سے بولی۔

پھراس وقت رات کے ساڑھے آٹھ بجے تھے جب میں محتاط انداز میں چوروں کی

میری مگرانی بھی کررہا ہوتو آخر کاریہ فیصلہ کرلے کہ اب میں گھرسے با ہرنہیں نکلوں گا۔

گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہی ہوک دل میں أبھر آئی كہ كاش نوشی ا جانگ گھر میں

بِ الكُلِّنهِينِ ،البعة داراب شاہ يہان آ گيا ہے اور ہاتھ ياؤں مارتا پھر

''فون آپ کے خیال میں کس نے ٹیپ کرایا ہے۔''

'' پولیس بھی ہوسکتی ہے اورخود داراب شاہ بھی \_\_\_\_\_ مجھے تو وہ با قاعدہ جرائم پیشیر معلوم ہوتا ہے۔''

"آپ ہے ملاتھا۔" '' ندصرف ملاتھا بلکدائی واز سے میں زبردست کارروائیال بھی کرتا پھررہا ہے۔ میں

د د شهید

نے کہااور پھر میں نے شروع سے لے کرآ خرتک طاہرہ کوساری تنسیل بتاری اور طاہرہ نے سر پکڑلیا۔ دیریتک خاموش رہی پھر بولی۔

''خدا کی پناہ \_\_\_ میں تو واقعی \_\_\_ خیر \_\_\_ مئیں نے بھی ایک کام کیا ہے 5 اوراللہ تعالیٰ ہمیشہ احیھا ہی کرتا ہے۔'' · 'کیا کام\_\_\_\_؟'' ''میں نے مختصراً فون پر ندیم کوساری تفصیل بتادی ہے۔''

''اوہ۔ بیتو میں کرنے والاتھا، پھرندیم نے کیا کہا۔'' ''وہ بارہ بجے بہاں بھنچ جائیں گے،طاہرہ نے جواب دیا۔''

نجانے کیوں ندیم کی آمد کی خبرین کر مجھے بہت اچھالگاتھا، حالانکہ اس سے میری زیادہ ملاقات نہیں ہوئی تھی ،لیکن ہیا ندازہ مجھے ضرور ہوگیا تھا کہ وہ ایک روثن خیال اور ذہین توجوان ہے،سب سے بڑی بات سے کہ ہمارے معاملات میں اس نے جس طرح دلچیسی لی تھی ا<sup>ک سے</sup> بیاحساس ہوتا تھا کہ ہمدر داور رحم دل بھی ہے اور بیوی ہے اس کی کافی ذہنی ہم آ ہنگی

'' کیاتم اسے ائیر پورٹ لینے جاؤگی طاہرہ؟''

''آ پ کا فون ٹیپ کیا جارہا ہے، میں نے بالکل اتفاق سے ایک پبلک کال ہوتھ۔ آ پ کوفون کیا تھا،کسی کام ہے با ہرنگائھی بس دل جاپا کہآ پ کوفون کروں \_\_\_\_ مجھے آ

یۃ چل گیا کہ آپ کافون ٹیپ ہور ہائے۔۔۔ ''خدا کیشم\_\_\_\_مجھے نہیں معلوم، خدا کاشکر ہے کہ بیں نے شخصیں خودفون نہیں؟

" كيا\_\_\_\_مُنين أحْيِل براً-"

''ہاں، کیکن آپنہیں جائیں گے، مجھد ہے ہیں نا آپ؟''

"اتنى تفصيل توتمهار علم ميں ہے نديم كه ميں نے نوشى ہے شادى كرلى؟"

'' کچھ عرصے کے بعد طارق جمال کو جب سے بیتہ جلا کہ میں نے اس لڑ کی سے شادی کی **اللہ** 

ے جس نے اُسے جوتوں سے بیٹا تھا تو روعمل کے طور پراس نے مجھے ملازمت سے جواب U

دے دیا ،مَیں ملازمت تلاش کرر ہا تھا ، ذہنی الجھنوں کا شکارتھا ، بیبھی نہیں معلوم تھا کہ نوشی U

ایکا چھے خاصے گھرانے کی لڑکی ہے، جھے معاف کرنا، میں نے اسے ای سطح کی لڑکی سمجھا تھا

جیے کہ درمیانے درجے کے گھرول میں لاکیاں پرورش پاتی ہیں اور گھر کے کام کاج سب

پچھ کر لیتی ہیں، کر ملیے پکائے تھے اس نے ،جھنجلایا ہوا تھا، ویسے وہ واقعی بہت خراب میکے

تھے، میں نے بس تھوڑی تی ڈانٹ ڈپٹ کر دی ، زیادہ نہیں ، وہ ناراض ہوگئی ،لیکن آخر وقت تک وہ بیسوچتی رہی تھی کہ شاید میں اسے روک لوں اور میں پیہ بات جانتا تھا کہ وہ سیدھی

طاہرہ کے پاس آئے گی کیونکہ اس کامحور یہی تھا اور طاہرہ فوراً یا تو مجھے بلالیں گی یا خودا ہے

لے کروہاں پہنچ جا ئیں گی،بس میہیں گڑ بڑ ہوگئی، پینہیں وہ کہاں غائب ہوگئی۔'' پھراس کے بعدمیں نے داراب شاہ اوراس کی ماں اور باقی تمام تفصیلات اسے بتا کیں اور جب میں نے

اسے بیہ بتایا کہ وہ عورت جس سے میں وہاں جا کر ملا تھانشین کی اصل ماں نہیں تھی بلکہ ایک ادرعورت تقى تونديم أحجيل برا\_

''اومائی گا ڈاوہ مائی گا ڈاوہ مائی گا ڈ''اس نے تین دفعہ کہااور میں خاموش ہوکراس کی صورت دیکھنے لگا ، پھراس نے کہا۔

" بھلااب اس میں نمیاشبہہ رہ جاتا ہے کہ داراب شاہ نے ہی کوئی لمبا چکر چلایا ہے۔ میراجهال تک اندازه ہے،اچھا خیرچھوڑ واس بات کو، بیتاؤ پولیس کویہ بات بتائی تم نے؟'' ‹‹نہیں ندیم، میں نے جان بوجھ کراس سے بیہ بات پوشیدہ رکھی۔''

''اورانہوں نے پولیس کے لاکھ پوچھنے پربھی میرا پیٹنہیں بتایا۔'' طاہرہ نے متاثر کہجے میں کہااور ندیم گرون ہلانے لگا، پھر بولا۔ " بالكل فكرمندمت بول فيصل بهائي ،الله بهتركر ع كا، بيسارا كهيل مجهدداراب شاه كا

''یہاںتمھاری غیرموجودگی میں۔'' '' کیوں خیریت\_\_\_\_ کیاڈا کہ ڈالیں گے آپ یہاں پر؟'' ''مناسب ہوگا۔''

''جی مناسب ہوگا۔'' طاہرہ نے انتہائی پُر اعتماد کہتے میں کہااور میں ایک گہری سالہ لے کر خاموش ہوگیا ، جب وہ ندیم کو لینے کے لیے ائیر پورٹ چلی گئی تو میں بڑے حسر، بھرے انداز میں شین کے ہارے میں سوچنے لگا، پیٹہیں وہ زندہ بھی ہے یاد نیا چھوڑ دی ا

"البته آپ يهال رئيل كيك" وه فوراً بي بولي-

نے ،اس تصور سے میرادل ڈو بنے لگتا تھا، بہر حال ندیم آگیا، بہت ہی پر تپاک انداز " مجھ سے ملاء میں نے ایک تھی تھی مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا۔ ''میں اس معیار کو قائم نہیں رکھ سکاندیم \_\_\_\_'' '' نہیں نہیں بالکل نہیں ، کوئی الی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں ، صرف ایک با

جانة ہیں ہم، جب تک ہم اپنی آنکھول سے شیمن کی لاش نیدد مکھ لیس ہم رہیں سوچیں ، وہ اس دنیا ہے جا چک ہے،اب مجھے بیٹھ کر تفصیل بتاؤ۔'' " تم ا تنالباسفر طے کر کے آئے ہوآ رام کرو،میرے لیے بیموضوع دنیا کاسب ا ہم موضوع ہے کیکن تمھاری وجہ سے میں۔''

"جناب عالى ميں پيدل نہيں آيا ، جہاز ميں بيٹھ كرآيا ہؤں اوراتنا وقت لگا ہے: میں وہاں سے یہاں تک آنے میں جتنے میں چائے کافی یا دوسری ہلکی پھلکی چیزیں خوبصورت ہوسٹس نے مجھے دی ہیں، ایک کھے کے لیے بھی بورنہیں ہونے دیا اس مجھے۔''ندیم نے کہا،طاہرہ ہننے لگی،پھر بولی۔ ''اچھا کیڑےوغیرہ تبدیل کرلو''

'' ہاں اس کے لیے یانج منٹ جا ہئیں '' ندیم نے کہا،طاہرہ نے بڑےا بھے تیم ' چیزیں بنا ئیں اور کافی کے ساتھ لے کرآ گئی۔

ہی معلوم ہوتا ہے،خوش قسمتی کی بات سے ہے کہ ایس پی جاویدا قبال جو تبادلہ ہو کریہاں سے ''تفصیل سے بتاؤ، کیا ہوا؟'' ، اس اس

یلے گئے تھے، واپس بہال آ گئے ہیں، میرے تھوڑے سے رشتے دار بھی ہیں لیکن ہم اِ

''ہاں ،تو کوئی چکر چلا کراسعورت کواینے جال میں پھانس لیا یا پھروہ عورت ہی غلطا ہوگی اور دونو ں کی ملی بھگت سے شو ہر را ہتے ہے ہٹا ہوگا ، بات بنتی ہے بھئی ، شو ہر کواپنی بیوالیا ا کے کر دار پرشبہہ ہوگا، یہی وجد کھی کہ اس نے ساری جائیداد بیٹی کے نام لکھ دی،ضرور کوئی ایسا ''اورسب سے بڑی بات میہ ہے کہ جب فیصل بھائی راجن پور پہنچے اور ان دونوں کو ملے تو انہوں نے ان کے ساتھ بڑا شک والا برتاؤ کیا اور یہی کہتے رہے کہ فیصل بھائی نے دولت کے لا کچ میں نشین سے شادی کی وہ اس کے بارے میں جانتے تھے اور پھرخو د کوئی ایسا چکر چلایا کشیمن یا توقتل کردی گئی یا پھرا ہے کہیں کم کردیا۔''

''او پاگل بن کی بات ہے وہ اور کیا کر سکتے تھے، بندہ اس سے زیادہ اور کر رے گا بھی کیا،اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔'' ''اصل بات تو کچھاورتھی ،ادراصل باتِ میتھی کہ جوعورت نشین کی ماں کی حیثیت ہے سامنے آئی وہشین کی مال نہیں تھی بلکہ کوئی اورعورے تھی جسے شیمن کی ماں بنا کران کے سامنے ا ييش كيا گيا۔''جواب ميں جاويدا قبال نے قبقهدلگايا اور ہنستا ہوابولا۔ '' یہ جرم کرنا جو ہے نا یہ بھی آ سان کا منہیں ہے۔اس کے لیے بھی اتنی بڑی کھو پڑی چاہیے۔''اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔''اپی دانست میں داراب شاہ نے بہت تیر مارا اور

اهیں رائے سے بھٹکا دیا مگر گدھے کے بلیے نے پنہیں سوچا کہ بات آ گے بھی نکل عتی ہے، تم لوگول کو کیسے معلوم ہوئی ریہ بات؟'' "اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری ہوی کے پاس نیمن کا جوسامان تھااس میں اس کے مال باپ کی ایک پُرانی تصویر بھی تھی اور یہ بات فیصل بھائی نے بتائی کہ بیرہ عورت نہیں تھی برس سے وہ را جن پور میں <u>ملے تھے''</u>

ا يك اجيها خاصا وقت كالح مين ساته گزارا ب، ديمهول گا، ذبين آ دي بين ، ظاهر بمير سه ليه وه جو پچھ کریں گے دہ کوئی احسان نہیں ہوگا ہے کو چلتے ہیں۔'' " فھیک ہے " خاصی دریتک باتیں کرتے رہے ، پھر میں نے ہی ندیم کومجبور کیا کہ تھوڑی دیر آ رام کرلے، البتہ طاہرہ ایک مثالی بیوی تھی ، صبح چھ بجے ہی اٹھ کراس نے ناثیر

تیار کرنا شروع کردیا تھااور آٹھ بجے ہم لوگوں نے ناشتہ کرلیا، جاویدا قبال کے بارے میں معلوم كرنا تھا كەاس كى نئى قيام گاه كولى ب،كوئى ساڑھےنو بجےندىم نے ملى فون يرجاديا ا قبال ہے رابطہ قائم کرلیا ،اور جب اس نے بتایا کہ وہ ندیم ہے تو جادیدا قبال نے شاید بڑے تياك كااظهار كياتھا۔

'' ہاں ہاں لایا ہوں لایا ہوں ، بھلا گھر واپس آؤں اور تمھاری فرمائش پوری نہ ہو!

ندیم نے اس سے کہاتھا، بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ جاویدا قبال کوغیرمکی سگار بہت پسند ہڑ

اور میں جب بھی شارجہ سے والیس آتا ہوں اس کے لیے سگار کی ورائٹی ضرور لاتا ہوں ، جان اقبال نے برار کرتیاک خیرمقدم کیاتھا، مجھ سے انہوں نے برسی خوش اخلاقی سے ہاتھ ملا اچھی خاصی عمر کا آ دمی تھا لیکن بہت ہی اسارٹ اوراعلیٰ شخصیت کا ما لک ، ندیم نے فوراً اصل بات کا آغاز کر دیا اور جوساری تفصیل تھی وہ جادیدا قبال کو بتا دی تھی ، جاویدا قبال -کہا۔ بات بڑی دُور تک جاتی ہے بھئی ،مینجر تھاوہ اس فیکٹری میں ، کیبےانتقال ہوا یوسف ج

"فكشرى كمزدورول نفأسه مارد الاتحاء"

''ہوگئ نابات،اوردارابشاہ پنجر تھااں فیکٹری کا۔'' ''ابالک مسکلہ آجا تا ہے سب سے بڑا، وہ یہ کہ خورشین کی ماں کا کیا کرادارتھا، خ کی موت کے بعد اس نے داراب شاہ ہے شادی کیوں کرلی ، دوہی باتیں ہو عتی ہیں؟

ایک، یا تو داراب شادنے کوئی چکر جلا کراس عورت کواپنے چکر میں پھانس لیا، کیا نام تھا

"بال لے كرآيا موں " نديم نے ده تصوير نكال كرايس بي جاويدا قبال كود يے دى ،

''سرجی،میراتوخیال بیہے کہمیں راجن پورجا کراس پر چھاپیہ مارنا خیاہیے۔ مجھے توبیہ

''میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہوتو بتاؤں؟'

'' جن وکیل صاحب کے پاس بیر گیا تھا،کہیں ایسا تو نہیں کہ بیرو ہی وکیل ہوں جنھیں

''بڑی مناسب بات ہے، ویکھتے ہیں ،خود وکیل صاحب کیا چیز ہیں ، حالا تکہ بڑے

نا کی گرامی آ دمی ہیں وہ الیکن بابا دنیا کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں ،کون اندر سے کیا ہے ہیہ

تو بعد میں ہی پیۃ چل سکے گا ، چلو میں اٹھتا ہوں ساتھ چلتے ہیں ۔'' جاویدا قبال نے واقعی حق

روی ادا کیا تھا،تھوڑی در کے بحد ہم پولیس جیپ میں بیٹھ کر وکیل مناظر حسین صدیقی کی

الاش میں چل پڑے، سید ھے کورٹ پہنچے تھے اور یہاں ان کے بارے میں معلو مات حاصل

کی تھیں ، پنۃ چلا کہ کی مقد ہے کی پیروی کر رہے ہیں ، ہم لوگ کمرۂ عدالت میں پہنچ گئے ،

یہاں میں نے مناظر حسین صدیقی کودیکھا ہڑی پُر وقار شخصیت تھی اور بہت ذہین انسان معلوم

''ارےارےالیں پی صاحب،آیئے آئے، خیریت،میرے لائق کوئی خدمت ہوتو

'یہال کوئی خدمت نہیں ہے،البتہ اگر کینٹین میں چل کر آپ ہمیں ایک ایک پیالی

تیں آ یے ، بار روم میں چلتے ہیں ، جانے وہیں منگوالیں گے '' مناظر حسین

ہوتے تھے، جب انہیں فراغت حاصل ہوگئ تو جاویدا قبال نے ان سے کہا۔

"سراً ب كى خدمت ميں حاضر ہوئے تھے ہم\_"

عَائِمُ بِلادِیں گے تو دعا نمیں دیں گے آپ کے بچوں کو۔''

'' کوئی اہم مصرو فیت تونہیں ہے؟''

"آيئة آيئة"

کیا کہ ان کے ساتھ کوئی پولیس والاسلوک نہیں کیا ، اب آپ یہ بتایئے کہ ہمیں کیا کرنا

بندہ ی مشکوک لگتا ہے۔''شیر بدرنے کہا۔

''اجازت ہے۔''جادیدا قبال نے کہااورہنس پڑا۔''

یوسف حمید نے وصیت نامد سونیا ہو، اگر ہم ان ہے بھی ملاقات کرلیں۔''

جاویدا قبال غور سے تصور کود کھتار ہاتھا، پھراس نے کہا۔

تجربہ پہ کہتا ہے کمل جائیں گی،کیس کس کے پاس ہے؟''

میں بھی ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔''

"خبر، دُ عانو ہماری یہی ہے کہ ان کی مسز انہیں زندہ سلامت واپس مل جائیں اور میرا

''لو بھئی، یہ تو بہت اچھا ہوا اپنا ہی بندہ ہے وہ، بات کرتا ہوں میں اس ہے۔'' پھرالیں

'' بھئی، ہمارایہ بندہ اپنا نام ہمیشہ غلط بتا تا ہے، یہ اپنے آپ کوشیر بدر کہتا ہے، مگرجس

"جى انچارج صاحب، ويسے جاويدا قبال صاحب اليس انچ اوصاحب واقعي ايك نفيس

انسان ہیں ،انہوں نے داراب شاہ کی شناسائی کے باوجود میری بردی عزت افزائی کی ہے،

''یار بندہ ہی بیاچھاہے، ہاں بھئی کیا کہتے ہوشیر ببرتم اس کیس کے بارے میل ۔''

اس کے بارے میں، ویسے ہمارے پاس سے رخصت ہوکروہ ایک وکیل صاحب کے پال

دیا تھا کہ اس کا پیچھا کرے اورمعلوم کرے کہ وہ کہاں گیا ہے، پہلے وہ وکیل صاحب کے

آ فس گیا، دہاں وہ کوئی سوا گھنٹے بیٹھار ہا، اندر کی بات نہیں معلوم، پراس کے بعد وہاں -

اٹھا تو سیدھابس اڈے پہنچا اور بس میں بیٹھ کر راجن پور چلا گیا ،اس کے بعد کی کہا تیں تہیں

" ہول، شیر بدرصاحب، بیر میرے بہت المجھے دوست ہیں، آپ نے واقعی بہت ایج '

· گیا تھا،سرآ پ بھی مناظر حسین کوجانتے ہوں گے،مناظر حسین صدیقی۔''

" مجھے تو وہ بندہ مشکوک لگتا ہے جناب اور میں مسلسل غور کررہا ہوں کہ کیا کرنا چاہے

'' ہاں بھئی، بہت بڑے بیرسٹر ہیں۔'' یہ بندہ تھانے سے نکلاتھا، میں نے اپنا بندہ تُز

" ہمارے علاقے کا جوتھا نہ گتا ہے،اس کے انچارج شیر بدرصا حب ہیں۔"

پی جاویدا قبال نے ایس ایچ اوشیر بدر کواپنے پاس ہی بلالیا تھا،شیر بدر تھوڑی ہی دیر کے بعد

جاویدا قبال کے سامنے بہنچ گیا تھا، جاویدا قبال نے اس کے سلوٹ کے جواب میں گردن

طرح كابية دمى بنامين اسے شير ببركہتا مول ـ "الين انتج او بننے لگا تھا پھراس نے كہا۔

''ان صاحب کومیں پہنچا نتا ہوں، کہیے آپ ٹیریت سے تو ہیں نا؟''

''ہاں میں نے بتایا نا کہ وہ یمی کہتا رہا ہے مجھ سے کہ وکیل صاحب اتنی بڑی دوالت

بے کار پڑی ہوئی ہے ، وہ لڑکی تو مل نہیں رہی آپ بید دولت اس کی مال کے **نام منتقل** کھر 🔃

ویجئے۔ بیقانونی عمل ہے، میں نے اس ہے کہا کہ بھائی جاؤعدالت میں درخواست دواور جو

کچھ ہے کرالو، مگروہ کہتا ہے کہوہ دستاویزات بھی ختم کردی جائیں جن میں د**ولت نثیمن کے** 

نام کی گئی ہے اور اس کے لیے اس نے مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں 20 فی صد کی پیش کش بھی

کی ہے، بہت بڑی دولت ہے، مگر کسی جرائم پیشہ آ دی سے تعاون کرنا خود بھی اتناہی بڑا جرم

کرنا ہوتا ہے، میں بھلا اپنے کیرئیر کوخراب کیسے کرتا، مگراس بار جو وہ آیا ہے تو ایک اور بات

مجھے چونکا دیا ہے۔

صاحب نے کہا۔ بارروم کے ایک گوشے میں جائے پیتے ہوئے جاویدا قبال نے اپنی آما وجہ بتائی ، داراب شاہ کا نام سنتے ہی مناظر حسین صاحب نے جائے کی پیالی بلیٹ میں ا

اورمیری اورندیم کی صورت دیکھنے لگے، پھرانہوں نے کہا۔

" روه کہتا ہے کہ ہم لوگ میرامطلب ہے وہ لڑی اس سے کہتی ہے کہ میں نے شادی گر لی ہے، اگر بجھے میری پیندگی زندگی گزار نے کی اجازت دے دی جائے تو میں جائیدادے دستبرداری کے کاغذات پر دستخط کیے دیتی ہوں ، ججھے اتنی رقم دے دی جائے کہ میں اپنے ا شوہر کے ساتھ آ رام سے زندگی گزارسکوں ، وہ جھ سے کہدرہا ہے کہ وکیل صاحب اس شم سے کاغذات تیار کر لیجئے میں دستخط کرا کر آپ کے سامنے پیش کردوں گا۔'' دنگر تار ہا ہے کہ دواڑی کو ساتھ او ، عدالت میں پیش کردوں گا ، بیان دے دے ، میال ا دہ گر میرسٹر صاحب نے کیا کہا ۔'' سے بات نہیں کہی اس نے کھل کراعتر اف کرلیا ہے کہ لڑی اس کے پاس ہے۔'' سے بات نہیں کہی اس نے میکن بہر حال مطلب اس کا یہی ہے ، آپ خود بتا تیں اس کے ساتھ اس کے باس ہے۔''

''ہاں بالکل بن رہاہے، آپ اس پر کارروائی کیجئے، میں آپ کواپٹا تحریری بیان دے

''تم دونوں میں ہے کوئی ایک شیمن پوسف حمید کا شوہر ہے؟''ان کے سوال پر ہم ہر چونک پڑے تھے۔ '' ہاں یہ ہیں۔''شیر بدرنے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " ہوں ، آ پ تواجھے خاصے آ دی معلوم ہوتے ہیں جناب ۔ مجھے میرے صرف ا سوال کا جواب دے دیجئے ؟'' ''جی''میں نے متانت سے کہا۔ "كياآ بكوواقعي نبيس معلوم تفاكهوه اتني دولت مندلزكي بي؟" ''میں آپ کو تفصیل بنا دیتا ہوں۔'' جاویدا قبال نے کہا ، ہم لوگوں میں سے کی بولنا مناسب نہیں سمجھا تھا، جاویدا قبال نے مکمل تفصیل وکیل صاحب کو بتا دی اور انہوں '' بیہ بندہ جس کا نام داراب شاہ ہے ایک جرائم پیشہ آ دمی ہے، اب بیر کام لؤ کیلیا ہے کہ وہ ایوسف حمید کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں معلوم کرے الکیان آ تک میری اپنی سوچ کاتعلق ہے وہ یہی ہے کہ اس نے بیسازش کی تھی اور مز دوروں کو اس بھڑ کا دیا تھا کہ انہوں نے بوسف حمید پرحملہ کر کے اسے قبل کر دیا ، افسوس ، بوسف حمید گیا نے جذبات میں آ کروہ فیکٹری ہی بند کرادی جہاں اس کا باپ قتل ہو گیا تھاور نہا گروہ فیگ قائم ہوتی اور گہرائی سے تحقیقات کی جاتی تو جہیں یہ پیتہ چل سکتا تھا کہ سازش کس طرح آ

اور داراب شاہ کیا جاہتا تھا، خمر، بیالیک الگ بات ہے، میں جہاں تک اندازہ لگا سکا ہ

"وه آوى كى مرتبه مجھ سے اسسلسلے ميں رجوع كر چكا ہے بداس وقت كى بات

جب نثین ان کے علم میں نہیں تھی الیکن اب صورت حال مختلف ہے، اس کے پچھ جملولہ

لڑکی داراب شاہ کے قبضے میں ہے۔'اس بات پر ہم انجیل پڑے تھے۔

''يهَ پ كيے كهه علتے بين مناظر حسين صاحب؟''·

''سلام شاہ جی \_\_\_\_ آپ کا خادم شیر بدر ہے۔شیر بدر نے کہا اور داراب شاہ پر، 🛚

جیے سکتہ طاری ہو گیا ایک کمیح تک اس کے بدن میں جنبش بھی نہ ہوئی پھراس نے خٹک کہج

'' شاہ جی ،این بھی کیا بے رخی ۔اتنی دُور ہے آپ کے پاس آئے ہیں اندر بھی نہیں

'' آ پتربس پیتاوُ کیشمن ملی یانہیں۔اس کی ماں روروکر پاگل ہوئی جارہی ہے۔''

" بیبھی اندرآ کر بتائیں گے شاہ جی \_\_\_\_ شیر بدر نے کہا اور پھرخود ہی اندر کی

''ادھرآ جاؤ\_\_\_\_میرے کچھ بولنے سے پہلے داراب شاہ نے کہا۔ پھروہ ہم سب کو

''آ پلوگ بیانات لیننے کے علاوہ اور کرتے ہی کیا ہو جناب، ہماری بیٹی کم کر دی گئی

'' نُحیک ہےانسپکٹر صاحب، ہمیں آپ کی ٹون پیۃ لگ رہی ہے، داراب شاہ نے طنزیہ

لک رہی ہے نا\_\_\_\_اس لیے اب بیگم صاحبہ کو بلا کیجئے ورنہ میوزیکل پروگرام بھی

'گٹر\_\_\_\_اس کا مطلب ہیہے کہ آپ کونشمن کے تل کا یقین ہے شاہ جی

طرف قدم بڑھادیے۔ پھراس نے مجھ ہے کہا۔ ڈرائنگ روم کدھر ہے فیصل بھائی ہمھیں تو

\_\_\_ شیر بدر نے منمناتی آواز میں کہا اور داراب شاہ خود باہرنکل W

دیتا ہوں ، آ پاسے گرفتار کر لیجئے اور معلومات حاصل سیجئے ۔وکیل صاحب نے کہا۔

اندرے آواز آئی۔

''بال جي\_\_\_\_ حکم کرو''ا

یت ہوگا کیونکہ تم اس گھر کے داماد ہو\_\_\_!"

اُرائنگ روم میں لے گیا۔''

بلائیں گے اور پھر آپ کے واماد بھی آپ کے پاس آئے ہیں ''

مُنیان لینا ہے آپ دونوں کا ،اپنی بیگم کوبھی بلالیں''

ہے جمیں اس کی زندگی کی فکر پڑگئی ہے اور آپ الٹا قاتل کی مدد کررہے ہو۔''

''مهمان ہیں۔

''معلوم کون ہے؟''

'' کھیک ہےالیں بی صاحب، میں آپ کو داراب شاہ کے بارے میں اپنا بیان دے

''بالكل تھيك، اور پھرسب سے برا ثبوت تويہ ہے كه اس نے غلط عورت كوا بنى بيول كر

حثیت ہے اپنے گھر میں رکھ چھوڑ ا ہے، بہر حال جرم تو کر رہا ہے وہ کیکن بڑے احتقا نہ انداز

میں، یہ بھی ایک بڑی بیوتونی کی بات تھی ،ٹھیک ہے وہ اسے زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں

جانے دیتا ہوگا ،کین پھر بھی ،اورصاف ظاہر ہے کہاں نے اس کی ماں کو بھی وہاں سے مثاد

ہے اور ہوسکتا ہے ماں بٹی کوایک ہی جگہ رکھا ہو۔ خیر آپ اپنا کام سیجئے میرے لائق کوئی جگر

خدمت ہووہ مجھے بتادیجئے ۔مناظر حسین صاحب نے مہر بانی سے کہا اور جم سب نے ان

بہر حال ، آپ لوگوں ہے ل کرخوشی ہوئی ہے ، کیا خیال ہے اٹھا جائے۔''

'' ہاں بالکل'' جاویدا قبال صاحب بارروم سے باہرنکل آئے۔اس کے بعد انہوا

نے ہمیں رخصت کیا۔ مجھے بہت البچھے لوگوں کا سہارامل گیا تھا۔ جاویدا قبال صاحب تو فرشز

ہی ثابت ہوئے تھے انہوں نے شربدر کو احکامات جاری کیے اور کہا کہ وہ جھے ساتھ۔

جائیں اور داراب شاہ اوراس کی تعلی بیوی کوگر فیار کر کے ان دونوں کے تفتیش کریں۔افسراکل

کا حکم تھا چنانچے شیر بدر نے ایک پارٹی ترتیب دی اور ہم راجن پورروا نہ ہوگئے ۔ میں نے ند

کچھوفت اپنی بیوی کے ساتھ گزارے جس پراس نے مجھے شرمندہ کر دیا اور کہا کہ

بہر حال ہم راجن پور بہنچ کئے شیر ہدرنے مکان پر چھاپہ مارنے کے لیے رات کونو ج

کا وقت مقرر کیا تھا ٹھیک نو بجے ہم نے داراب شاہ کے گھر کی بیل بجائی ٹو ایک ملازم کڑ۔

نے دروازہ کھولا ۔۔۔ اس ہے کی بوچھ کچھ کے بجائے شیر بدرنے لڑکے کا گریبان کپٹر

ے باہر تھینچااور پھراُ سے اپنے آ دمیوں کی تخویل میں دے کرخودا ندر داخل ہو گیا۔اس وق

ے بہت کہا کدوہ آرام کرلے اسے اپنی نوکری پروالیں بھی جانا ہے۔

نوشی کی بازیابی کے لیے آیا ہے ہوی کے ساتھ رہنے کے لیے ہیں۔

شکر بهادا کیا، پھرانہوں نے مسکرا کرجاویدا قبال صاحب کودیکھااور بولے۔

''واقعی بات تو بن رہی ہے۔''

دول گا،اس کے ذریعے آپ وارنٹ گرفتاری نکلواستے ہیں۔''

والی محور سیمتی الیتی نشین کی اصل ماں ممیں نے بے اختیار کہا۔

شروع ہوسکتا ہے، شیر بدر بھی آخر پولیس آفیسرتھا داراب شاہ اٹھ کراندر جلا گیا۔شیر ہو رنگ جمالیا ہے۔ داراب شاہ بزبڑا نے لگا،میرے ہوش گم تھے بیشاطر شخص خوب شطر نج مسکرانے لگا تھا، داراب شاہ خاصی دیر کے بعد واپس آیا،اس کے ساتھاس کی بیوی بھی تھا تھا،اصل تنزیب کولا کراس نے ہمارے سامنے منصوب کوملیا میٹ کر دیا تھا،اور پھر لیکن اُسے دیکھ کرمیں اچھل پڑا۔ بیوہ عورت نہیں تھی جواس دن سامنے آئی تھی بلکہ بیقیو حمرت کی بات میتھی کہ وہ تونشیمن کی ماں نہیں تھی جو پہلے ملی تھی اس کے انداز میں نشیمن کے لے کوئی خاص فکرنہیں تھی لیکن شیمن کی ماں کے تاثرات بھی اتنے غم زوہ نہیں تھے جب کہ طاہرہ کی دی ہوئی تصویر کے حساب سے یہی نشین کی مال تھی یہاں شیر بدر کو بھی چکرا جانا '' پیمیری بیگم تنزیب شاه بین،انسپکڑصا حب، داراب شاه نے میری بات نظرانداز ٔ جاہی تھا، لیکن وہ واقعی شیر ببرتھا، وہ دونوں کو لے آیا۔ پھراس نے سیدھے تھانے برگاڑی ردی تھی اور ہم سب اندر آ گئے ۔شیر بدرنے کہا۔ ''معاف کرناشاہ جی ۔۔۔۔ چیگا دڑ کے مہمانوں کو اُلٹے ہی لٹکنا پڑ ٹا ہے ہمارے یاس توایک ہی مہمان خانہ ہے، آپ کورات لاک اپ میں گزار نی ہوگی۔ داراب شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ان دونوں کولاک اپ میں بند کر کے ہم لوگ دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہاں رہتے میں شیر بدرنے کہا۔ الٹی گلے پڑگئی ہے بھائی لوگو\_\_\_\_ ہیآ دمی کافی خطرناک ہے، ہم اسے معمولی سمجھتے ''آپیقین کریں انسپکٹر صاحب بیرہ عورت نہیں ہے۔'' '' مجھے یقین ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بھی بٹی کے لیے زیادہ فکر مندنہیں ہے یک کام اور کیے دیتے ہیں اسے الگ بلا کراس کی معلومات کرتے ہیں۔ '' تنزیب کولاک اپ سے نکالا گیا۔اس پر داراب شاہ نے خوب اور ھم مجایا تھا۔شیر بررنے بردی نرمی سے کہاد کیھئے بہن جی، ماں اس کا ننات میں سب سے بردی شے ہے ساری المیں اپنی جگہ ہم نہیں جانتے کہ آپ نے اپنے شوہر کی موت کے بعد اتنی جلدی داراب شاہ سے تادی کیوں کرلی ایکن ہمیں صرف سے معلوم کرنا ہے کہ قیمن کہاں ہے۔ ''میں کیاوہ پیربات \_\_\_\_ آباس کو کیوں نہیں پوچھتے جوخود کواس کا شوہر بتا تا ہے -ال سے پوچھیں ہوی کہاں ہے، تنزیب نے چیختے ہوئے کہا۔ ''اُ رام سے آ رام سے ، آ پ ہمیں میر بھی نہیں بتا کیں گی کہ آ پ کے ہوتے ہوئے بسف تمید نے اپنی دولت آپ کے بجائے اپنی بیٹی کے نام کیوں کی؟''

شیر بدرصاحب جواس دن مجھے نشیمن کی مال کی حیثیہ " به وه خاتون نهیں ہیں ''بہت ہوگئی انسپکٹر صاحب ، بیمیرے گر د کوئی جال بچھایا جارہا ہے شاید آ وی بہت حالاک ہے،اس نے مجھے گورتے ہوئے کہا۔" · 'غدا کی قسم \_\_\_\_یه وه نهیں ہیں۔'' " تنزيب تم بتاؤ\_\_\_\_ كون ہوتم۔" ''میرانام تنزیب ہے، پیخص یہاں آیا تھااوراس نے خودکومیرکی بیٹی کاشوہر بتا الوراان كى كمشدگى كى خبر دى تھى \_اس نے ضرور ميرى بيٹى كو دولت كے لا چلى ميں قتل كرد با انسيگڙِ صاحب خدارا آپ اسے سزادیں۔ تنزیب شاہ نے گلو گیرآ واز میں کہا۔ ''اگریة قاتل ہے تواہے ضرور سزاملے گی بیگم صلحبہ \_\_\_\_ آپ دونوں کو ہا '' کیوں چلنا ہے \_\_\_\_ داراب شاہ نے جھلائی ہوئی آ واز میں کہا۔'' ''بس جی \_\_\_ قانون کے پچھ نقاضے ہوتے ہیں۔'' " قانون صرف بے گناہوں کونقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے۔" '' مہیں جی ، وہ گنا ہگاروں کو تلاش کر کے انہیں سزا دینے کئے لیے ہوتا ہے آ الفقار میشن غلط ہے۔اب جلدی کریں رات زیادہ ہوتی جارہی ہے۔'' '' یہ تو بری زیادتی ہے ہمارے ساتھ،اس کا مطلب ہے کہ مخالف پارٹی نے

بیبھی میں ہی بتاؤں تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے ۔خوب پریشان کررہے ہیں آ

بنای دیں کہ آپ کی بیدولت آپ کی بیٹی کے نام کیوں کی تھی آپ کے شوہرنے؟''

اورتھوڑی می رقم کے عوض سب کچھ چھوڑنے کو تیارہے۔''

آپ کے لیے کتنی مشکل ہوگی؟''

‹ مگر میرے بندے سائے کی طرح ان کے پیچیجے لگے ہوئے ہیں ، وہ آ دمی چالاک

ہے،اورہم سےایک غلطی ہوگئ جونہیں ہونا چاہیے تھی۔'' ''کیا؟''

'' یاران لوگول کی تلاشی نہیں کی تھی ،ان کے پاس موبائل فون موجود تھا جس پرانہوں نے اپنے وکیل سے رابطہ کر کے ساری باتیں کیں ، بڑا ہی خطرناک کام تھا یہ ، مگر بس ہوگئ

غلطی، کیا کیا جاسکتا ہے۔'' پھراس کے بعد ہم سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے ، جاویدا قبال صاحب،

وکیل مناظر حسین صدیقی شیر بدر، ندیم اور میں، یہاں آ کر دافعی ہم بالکل بے دست و یا ہو گئے تھے، آپس میں خاصی بحث ہوتی رہی کہاب کرنا کیا جا ہیے، جاویدا قبال صاحب کا کہنا

تھا کہ اس شخص نے یقینی طور پرشیمن کو آنہیں کیا ہوگا کیونکہ شیمن کی موت کا مطلب ہے کہ وہ

ساری جائیدا دے ہاتھ دھو بیٹھے۔ '' ججھے ایک خطرہ اور ہے ۔اس کے لیے بھی مجھے فوری کارروائی کرنا ہوگی۔'' جاوید

اقبال صاحب نے کہااور ہم سبان کی صورت دیکھنے لگے۔ ''فوری طور پرشیر بدر کم از کم چار بندےان کے گھرکے اُس پاس لگا دوکہیں ایسا نہ ہو کہ نوش کونل کر کے اس کی لاش ان کے گھر ہے برآ مدکرا دی جائے۔ بری طرح پیشس جائیں

گے بیہ بے چارے، وہ بنرہ مجھے کافی خطرنا ک لگ رہا ہے، حالانکہ میں دومتضاد باتیں کہدرہا ہول ،ایک تو یہ کہدر ہاہوں کہ وہ نوشی کو ختم نہیں کرے گا ،مگر ہر خطرے کوسا منے رکھنا جا ہے۔'

میرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے تھے نمیں ظاہرہاس سے پہلے بھی ایسے معاملات ہے دو جار ہیں ہوا تھا۔ ذراسی دیر میں ساری زندگی جہنم کاعذاب بن عتی تھی ،شیر بدر نے فوراُ ہی ایخ مانخوں کو ہدایت کی اور وہ بڑی احتیاط کے ساتھ میرے گھر کی نگرانی کے لیے چل پڑے،

میں سوچ رہاتھا کہا گر مجھےاتنے ذہبین لوگوں کا ساتھ حاصل نہ ہوتا تو میں کیا اور میری اوقات کیا، پھر دوسری اہم بات سامنے آئی۔ " مجھے سب سے بواتعجب اس بات پر ہے کہ تنزیب بالک متا ر نظر نہیں آتی ، بیکسی

ال ہے، رہ بات تو خیر طے ہے کہ وہ کوئی احجھی عورت نہیں ہے اور اس بات کے قوی امکانات

'' خاصی ٹرینڈ معلوم ہوتی ہیں آ پ 'میکن بی بی پولیس سے واسط نہیں پڑا آپ کا از

"جمیں بعد میں یہ جلاتھا کہ یوسف حمیدنے الیا کیا ہے؟ تنزیب شاہ نے بالغ کہااور پھراس طرح منہ بند کرلیا جیسے غلطی ہے بیہ بات اس کے منہ ہے نکل گئی ہو، مبہرہا خوب معاملات چل رہے تھے، پھر دوسرے دن ایک اور کام ہوگیا ، جس ہی صبح ایک وک

صاحب جن کا نام جمال الدین تھا تھانے بہنچ گئے ،انہوں نے خاصا اودھم مجایا اور کہا کہ داراب شاہ کے وکیل ہیں ، داراب شاہ اوراس کی بیگم کو بغیر کسی وارنٹ کے تھانے لاکرالاً اب میں کیوں رکھا گیا ہے، بیصورت حال خاصی علین تھی ، کچھ دریے لیے خود شیر بدرا پریشان ہوگیا تھا، بہر حال اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اس سلسلے میں چونک تفتیش کی جارہی ہے، چنانچہ وکیل مناظر حسین صاحب کے کے مطابق داراب شاہ ان کے پاس جاتا رہا ہے اور ان سے کہتا رہا ہے کہ داراب صاحب کی جیموڑی ہوئی دولت ان کے نام کر دی جائے ہشمن اپنی شادی کے لیے اجاز

''انسپکٹر صاحب!ایسی ہزاروں کہانیاں منظرعام پراؔ تی رہتی ہیں، آپ بغیر کی اُ ثبوت کے ایک معزز آ دمی کوگر فتار کر کے لے آئے ہیں، آپ کو پینہ ہے کہ اس کی جواب

' د نہیں وکیل صاحب، اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی ، بات اس لڑکی کی کمشدگی کی ۔

'' میں ان دونوں کی ضانت کے کاغذات تیار کرا کے لایا ہوں ، کیا آپ ان کاغل کی بنیاد پرانہیں فوراً حچیوڑنا پیند کریں گے۔'' کاغذات ہر لحاظ ہے مکمل تھے اور پھر

جمال الدین کی بات بھی بالکل درست تھی،صرف کسی کے سادہ سے بیان پر دوافراد کو ا بي مين نهيں رکھا جاسکتا تھا، چنانچيان کی بنياد پر داراب شاہ اور تنزيب شاہ کو چھوڑ نام<sup>ي</sup>ژ

ہیں کہ داراب شاہ سے کسی طرح اس کے تعلقات ہو گئے ہوں گے اور سارا کھیل انہیں

ىررسيورا شاليا، تو دوسرى طرف سے ايک آواز آئی۔

'' مجھے فیصل حیات صاحب سے بات کرنی ہے۔'' بولنے والی کوئی عورت تھی ،اس کے بھے سے نقامت شیک رہی تھی ، میں اس آ واز کو بالکل نہیں پہچان سکا ، میں نے کہا۔

"جى فرماييح مُين فيصل حيات بول رمامون "

''میرانام فضیله آغاہے۔''

"جىفرماييخے" ''ایک جھوٹا سا پرائیویٹ ہپتال ہے، کمال روڈ پر، ہپتال کا نام بھی کمال الدین

ہپتال ہے، فیصل آپ فوراُ وہاں آ جائے ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔'' '' مگرآ ہے ہیں کون خاتون؟''

''بس یوں سمجھلو بشمن کے بارے میں شمھیں بتانا چاہتی ہوں۔''میرے پورے بدن کوایک جھٹکا سالگا، میں نے دوسرا سوال صرف یہی کیا۔

"" پ کا کوئی روم نمبریا بیژنمبر؟" ''ہاں روم نمبر تین، پرائیویٹ روم ہے۔''

"جہتر ہے میں پہنچ رہا ہوں \_"میں نے کہا اور اس کے بعد میں گویا اُڑتا ہوا وہاں پہنچا تھا،اتنا بھی ذہن میں نہیں آیا تھا کہ ندیم کوہی اطلاع کر دوں ، بات ہی الیں تھی ، جب میں ج

کمال الدین ہیتال کے کمرہ نمبر تین میں داخل ہوا تو میری بے تاب نگا ہیں وہاں کسی ایسے شناسما چېرے کو تلاش کرنے لگیس جھے و کیچکر مجھے بیا نداز ہ ہو کہ مجھے بیہال کیوں بلایا گیا ہے اور جب میں نے بستر پرانس شناسا چبر نے کو دیکھا تو ایک بار پھر مجھ پرایک عجیب سی کیفیت

طاری ہوگئ، بیسو فیصدی وہی عورت تھی جو مجھے پہلی بارنشیمن کی مال کی حیثیت ہے دارا ب شاہ کے ساتھ ملی تھی اور بعد میں وہ تبدیل ہوگئی تھی ، میں نے ایک نگاہ میں اُسے بیجیان لیا ،اس

'' دروازه بند کردو \_ کیاتم نے مجھے پہچان لیا؟'' ''ہاں۔'' میں نے بلیك كر درواز ہ بند كيا اور آ ہستہ آ ہستہ چلتا ہوا اس كے قريب بيچنج تعلقات کی بنیاد پر چل رہا ہے، داراب شاہ کا کیا ہوتا ہے، دولت اورعورت سب پچھتو مل رہا ''مگرسوال يه پيدا ہوتا ہے کداب ہونا کيا جا ہے؟'' "صرف ایک ہی امید ہے، ہوسکتا ہے وہ کوئی الی لغزش کر بیٹھے جس ہے ہم کسی نتیج

'' ذراسی غلطی بھی ہوئی ہے ہم نے ، واقعی میرے زبانی بیان سے پچھ بھی نہیں ہوسگا تھا، کیکن میں بھی کسی ٹھوں ثبوت کے بغیر کوئی تحریری بیان تو دے بھی نہیں سکتا تھا۔'' مناظر حسین صدیقی صاحب نے کہا۔ د دنہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہر حال ہم سب ایک دوسرے کی مدد کررہے ہیں، اب سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ باقی معاملات اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیے

جائیں۔'' پھر ہم سب منتشر ہو گئے۔ میں گھر کارخ کرسکتا تھا، بھی میراساتھ دے رہے تھ کیکن داراب شاہ کی شخصیت بھی معمولی نہیں تھی ،گھر پہنچا تو نگرانی کرنے والوں کوصافہ اندازه ہوگیا، بیاچھی بات تھی ،مَیں نوشی کوگھر میں دیکھنا جا ہتا تھالیکن جو خیال جاویدا قبال صاحب نے ظاہر کیا تھا، وہ بڑا خوف ناک تھا کہ أسے قبل کر کے اس کی لاش میرے گھر میں یہنچا دی جائے اور میں اس کے قاتل کی حیثیت سے منظرعام پر آ جاؤں، پیاطلاع بہر حا

پولیس ڈیپار ٹمنٹ کو دی جا چکی ہے کہ میں دولت کے لیے اُسے قل کرسکتا ہول ، میر-پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا،گھر کم بخت کا شنے کودوڑ تا تھا، میں سو چہا تھا کہ نجانے کیوا میں نے بیروگ پال لیا، یہی گھر تھا، یہی سب کچھ جوسامنے ہے، مجھے ہرطرح کا سکون ف میں مطمئن تھا،عورت تو زندگی میں بڑاانتشار پیدا کردیتی ہے،لعنت ہےالیی طلب پر، ﴿ محبت کا نام دے دیا جاتا ہے،ساری زندگی کے لیے گلے میں پھانہی کا پھندہ ڈال لیا جاتا۔

تمام آزادی بےمقصد سلب ہوجاتی ہے، نجانے کیا کیا باتیں سوچیا رہا، پھر دوسرے' قدرت كاايك مجمزه رونما مهوا، غالبًا ميري كوئي دعا كارگر موتَّي تقيي، ٹيلي فون كي تَقنَّى بَجَي تقي، أ

ہراس چیزے آس لگائے ہوتا تھاجس ہے نوشی کی بازیابی کے امکا نات ہوں، میں نے آب

تزیب کی جانب منتقل ہوجائے گی، پھراس نے ایک منصوبہ بنایا،اس نے شاہ زیب سے '' ہاں ، میرانام فضیلہ آغا ہے ، بس یوں سمجھلو کہ اپنی بذھیبی کا شکار ہوں ، بیٹھو بیٹھ جا رابطة قائم کیا،جس کے بارے میں اسے یہی رہ کرمعلوم ہوا تھا،اس نے شاہ زیب کو دوبی سے میں شھیں تفصیل بتانا چاہتی ہوں۔ ' میں جلدی سے کری تھیدے کر بیڑھ گیا ، میرے ذہن میر مل لما اورا پنے منصوبے پڑعمل کرنے کے لیے تیار کرلیا ،شاہ زیب کواس نے وہیں راجن پور شدية تجسس تھاوہ کہنے گئی۔ میں ایک چھوٹا سا گھر لے کر دے دیا ، اس کے بعد اس نے سب سے پہلے کچھ سر پھر لے ا ''سنو!الله کافضل ہے کہ میری حالت اب بہتر ہے، گولی مار دی گئی تھی مجھے لیکن بم م دوروں کو پوسف حمید کے خلاف بھڑ کا یا اوراس طرح کی پلانگ کی کہ پوسف حمید کے لیا تقتر برجو جا ہتی ہے کرتی ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مارنے والے سے کہر شار دشمن پیدا ہو گئے اورا نہی دشینول نے اُسے موت کے گھاٹاُ تار دیا ،ادھراس نے تنزیب زیادہ بچانے والے کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہےوہ اپنی کوشش میں کامیا بنہیں ہوسکا'' کوہ فلمیں دکھا کر بالکل مجبور کر دیا کہ وہ داراب شاہ کے ساتھ میاں بیوی کی زندگی گز ارنے لگے، وہ عورت بز دل تھی ، ادھر داراب شاہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں کوئی ایسالمحہ نہ آ جائے کہ "داراب شاه - وه جس فيكثري مين ملازمت كرتا تهاوه يوسف حميد كي فيكثري تقي بات منظرعام پرآ جائے چنانچاس نے تنزیب کوتل کر کے اس گفر کے ایک تہدخانے میں دفن يوسف حميد كى بيوى تنزيب حميد بُرى عورت نهين تقى ،كيكن وه داراب شاه كى ايك سازش كاشكا کردیااورشاہ زیب کو تنزیب کی حیثیت سے گھر لے آیا،ادھراس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا ہوکر داراب شاہ کے ہاتھوں اپنی آ بروگنو ابیٹھی ، داراب شاہ نے اس کی تصویریں کیا بلکہ فا کہ جیسے ہی اس کے منصوبے کی تنکمیل ہو جائے گی ، وہ مجھ سے شادی کر لے گا ، جب وہ شاہ بنائی تھی اوراس فلم کے ذریعے وہ تنزیب حمید کو بلیک میل کرنے لگا، تنزیب حمید تنها نہیں بلکہ و زیب کو گھر لے آیا تو مئیں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دے، دو جراوال بهنین تھیں ، ایک کا نام تنزیب اور دوسری کا نام شاہ زیب تھا، شاہ زیب کی شادا چنانچہ ایک بار پھراس نے شاہ زیب کو وہاں سے ہٹا دیا اور مجھےا پنے گھر لے آیا اور اس کی-ایک ایسے محص سے ہوگئ تھی جوٹی بی کا مریض تھا۔ پیسے ویسے بھی اس کے یاس کوئی خام وجہ کچھاور بھی تھی ، یہ بات اسے معلوم ہو چکی تھی کہ یوسف حمید نے اپنی دولت اپنی بیٹی کے نام نہیں تھے جس وفت اس کی شادی ہوئی اس وفت اس کے مرض کے بارے میں کسی کوئیلا منقل کر دی ہے ۔اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ یوسف حمید نے کئی بار تنزیب کو قابل اعتراض<sup>©</sup> معلوم تھا، بعد میں بے جاری شاہ زیب صرف شو ہر کا علاج ہی کراتی رہی ، البلتہ تنزیب بہنا عالت میں داراب شاہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور وہ اس کے کر دار کی طرف سے غیر مطمئن ہو گیا L قا، چنانچا یک بد کارعورت کووه اپنی دولت نہیں دے سکتا تھا،البتہ بیٹی اس کی آئے کھے کا تارائھی، U شاندارزندگی گزاررہی تھی،وہ بیٹی کی مال بھی بن چکی تھی،شاہ زیب فطری طور پراس سے جا گگی ، یہاں تک کہ جب اس کے شوہر کا انقال ہو گیا تو وہ بالکل ہی جبلس گئی ، پھر پچھ عرش ادھر جب شیمن کوساری صورت حال کا احساس ہوا تو پہلے تو اس نے وہ فیکٹری ہی چے دی اور کے لیےوہ ملک سے باہر چلی گئی،غالباً دوبئی وغیرہ،وہاں وہ نرس کا کا م کرنے لگی تھی ،تنزیبر اس کے بعدوہ گھر ہے ہی غائب ہوگئا ۔ یہاں داراب شاہ کا سارامنصوبہ فیل ہوگیا تھا،وہ ہے ہے اس کی بالکل نہیں بنتی تھی ، یا یوں سمجھوا پنی تقذیر کے ہاتھوں شکار ہوکر دارا ب شاہ تک بڑے پیثان رہنے لگا ،اس نے ہرجتن کر ڈالانشین کو تلاش کرنے کا ،کیکن شیمن اس کے ہاتھ نہیں گئی اور داراب شاہ نے مجھے سنر باغ دکھانے شروع کر دیے ، مجھے یہ کہتے ہوئے سخت شر کلی اور قاراب شاہ نے اور آخر کار مایوں ہو کربیٹھ گیا تھا ، پھراجیا نک ے، کین جب شمیں سب کچھ بتانا ہی جا ہتی ہوں تو بتار ہی ہوں کہ داراب شاہ نے مجھے ایا جسمیں اور داراب شاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا،اس نے فوراً ہی شیمن کو داشتہ کے طور پررکھا ہوا تھا،ایک طرف وہ بیسب کچھ کرر ہاتھا اور دوسری طرف وہ اس دول پڑے بیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اس کی ماں کسی کام سے گئی ہوئی ہے وہ اسے ابھی بلا . کو ہتھیا نا جا ہتا تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ پوسف حمید کی موت کے بع<sup>ہ لیتا</sup> ہے، میرے بارے میں نشمن کواس نے بتایا کہ میں گھر کی ملاز مہوں۔شاہ زیب آگی

ہے،لیکن جب ہم اس تہہ خانے میں داخل ہوگئے اور نوشی کو نیم مُر دہ حالت میں وہاں ہے۔ برآ مدکرلیا گیا، تب داراب شاہ کے کیسنے چھوٹ گئے ، شاہ زیب نے اس وقت بھی میری بچی کہہ کرادا کاری کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے نوشی کو بتادیا تھا کہ بیاس کی جڑواں خالی<sup>لا</sup> ہے، نوشی کواس بارے میں تفصیلات معلوم تھیں ، نوشی کی جو کیفیت تھی اس میں زندگی نہیں تھی W داراب شاہ اور شاہ زیب کو گرفتار کرلیا گیا، بہت ہے ثبوت مل گئے تھے اور پھر سب سے بڑال ثبوت نضیلہ آغاتھی جس کی ہم نے کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کیونکہ داراب شاہ نے کچھ غنڈے بھی پالے ہوئے تھے،اس طرح میتل منڈھے چڑھی، بہت عرصے کے بعد میں نوشی کو گھر لے کر آیا ، نوشی نے گھر کی حالت دیکھی اور آئکھیں بند کر لیں ، میں نے محبت بھرے ومئیں نے وہ کر ملے بھی ای طرح رکھے ہوئے ہیں نوشی ، اتناعرصہ گزرگیا ہے، کیکن تم یقین کروتم کہو گی تو میں اب بھی انہیں کھانے کے لیے تیار ہوں ، مجھےا پنے الفاظ پر ندامت ے، آئندہ تم جیسے کہوگ اور جو کچھ بھی بچاؤگی میں خاموثی کے ساتھ کھالوں گا'' نوشی ہنس یڑی پھر بولی۔ "اور مجھے بھی تو ایساسبق ملا ہے کہ معمولی بات نہیں ہے، لقین کرو بہت دولت ہے میرے پاس ، سونو کررکھ سکتی ہوں ایک عالی شان کوشی خرید کر الکین ایک وعدہ کرتی ہوں تھے ہے، کھاناتمھارے لیے میں ہی پکاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ اچھے ہے اچھا پکا سکوں تا کہ ج منتصیں شکایت نہ ہو۔'' میں نے نوشی کا سراسینے سینے سے لگالیا تھا۔ زندگی کا انتہائی بھیا نک دُورگز اراتھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ نوش گھر میں واپس آگئی ہے۔ کیسے کیسے بھیا تک کرداراس كائنات ميں گروش كرتے ہيں۔اللہ تعالىٰ نے اپنے بندوں كى آسائش كے ليے كيا پھونہيں کیا۔ ہُوا ، آگ یانی ،ضرورت کی ہر شے اور اس کی پیر تخلیق انسان ، اپنے جیسوں سے سب بچرچین لینے پرآ مادہ رہتا ہے۔ داراب شاہ تنہائی کا ئنات کابُراانسان ہیں تھا۔ لا کھوں کروڑوں بُرے انسان اس دنیا میں رہتے ہیں۔میں آپ کومنز سہلہ دانش شیرانی کے ا بارے میں بتاؤں،عورت ہونے کے باوجود کس قدرز ہریلی ،کتنی شاطرعورت تھی وہ ، بڑ ہے برسے شاطروں کے کان کا منے والی، اس کے اروگر دیے شار بھیڑیے بھرے ہوئے تھے،

اور شیمن نے روروکراہے اپنی داستان سادی،اس نے بتایا کہاس نے شادی کرلی ہےال شوہر سے جھگڑا کر کے آئی ہے، یہی شکر ہے کہ اس نے انھیں اپنی سہلی کے بارے میں کی نہیں بتایا تھا، داراب شاہ نے اس کی بڑی دلجوئی کی اوراسے کافی میں بے ہوثی کی دواد سے اسی تہہ خانے میں پہنچا دیا جہاں اس کی ماں کی قبر بنائی گئی تھی ، داراب شاہ اس سے مطالبہاً ر ہاتھا کہ وہ ایسے کاغذات پرد شخط کردے جن کی روسے وہ داراب شاہ کواپی تمام جائیلا متولی بنادے،بس اس کے بعد جائیداد پر قبضہ کرنا داراب شاہ کے لیے مشکل نہیں تھا، پھراا لوگوں نے وہاں چھاپیہ ماراتو اس نے فوراً ہی مجھے ہٹا کرشاہ زیب کوسا منے کر دیا، کیکن وہ بہر کمیندانسان تھااس نے میرے لیے اپنے آ دمیوں کو ہدایت کر دی کہ مجھے کسی ویرانے کا کے جا کرختم کر دیا جائے ، کیونکہ بات او نچے بیانے پر چلی گئی ہے،اس لیے مجھے کہیں نہ کا ہے پکڑ کرتشد دکر کے حالات معلوم کیے جاسکتے ہیں،اس کے دوسائھی جھے ایک ویرانے ہی لے گئے اور وہاں انہوں نے مجھے گولی مار دی ، وہ مجھے کر چھوڑ آ یے ، کیکن میری تقا میں زندگی تھی ،اتفاق کی بات ہے کہ ایک گاڑی وہاں خراب ہوگئی اور پچھ لوگوں نے مجھ أ حالت میں دیکھ لیا اور یہاں ہیتال تک پہنچا دیا ،میرے اپنے کچھ ذرائع ہیں جن ہے! نے ہسپتال کی رقم ادا کی ،ان لوگوں نے بےلوث بےغرض مجھ سے پچھ معاد نسه کیے بغیرا علاج کیا کیونکہ معاوضہ تو میں نے انہیں بعد میں دیا تھا، بہر حال جب تم زماں گئے تھا نے داراب کواپنا پیتہ وغیرہ بتایا تھا،میری حالت جیسے ہی بہتر ہوئی میں نے آج تم سے ا قائم کیا تا کشتیں ساری صورت حال بتا دوں ،اب میں نہیں جانتی کہ بات کہاں تک ہے۔''میں دیوانوں کی طرح بیرداستان من رہاتھا جس نے سارے عقد کے کھول دیے پھراس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ایس بی جاویدا قبال صاحب،شیر بدر،ند؟ میں ایک بردی پولیس بارٹی کے ساتھ ای رات راجن پور پہنچ گئے اور ہم نے اس گھر<sup>ے</sup> كهيرا ذال دياءان تهدخان كانفسلي ببة فضيله آغانے بناديا تفاوه سب يجھ جائي هي دلا شاہ اس وقت شاہ زیب کے ساتھ آ رام سے سور ہا تھا جب پولیس ویواریں کود؟ درواز بي تو رُكراندرد اخل بهو كي تهي ، ان دونول كوفوراً قيض ميس لي ليا ميا ، داراب شاه چنا چلایا تھا اورشور مجاتا رہا تھا کہ اب کی مصیبت نازل ہوئی ہے ،کس بنیاد پر ہیریکی

کین وہ ان سے چوکھی لڑ کر جی رہی تھی ، فیصلہ کرنا مشکل ہوجا تا ہے کہ کون ظالم ہے کواز

ك<sub>ار ژن</sub>ېين تھا بلكهايك بهت بردا ہال تھا جس ميں لا تعداد ميزيں پڑى ہوئى تھيں ، زمين پر بچھ نہیں بچھا ہوا تھا البت روشیٰ کا مناسب بندوبست کیا گیا تھا، تیکھے چل رہے تھے پورے ہال کی ماری میزیں خالی بڑی ہوئی تھیں بس ایک میز کے پیچھے بڑی کری پر منز دانش شیرانی نظر اری تھیں۔سادہ می سفیدساڑھی میں لیٹی ہوئی ، ہرطرح کے میک اپ سے بے نیاز دکش غوش اور انتهائی متناسب بدن کی مالک، بلاشبه اس حلیے میں وہ بے حدیر وقار نظر آرہی "آئے سیٹھ آ قاب احمصاحب، آئے بلیز\_\_\_" ''ہیلومیڈم شیرانی،میرے خیال میں بیجگہ آپ نے اس حسین کوشی کے لیے نظر کے لیکے کے طور پر بنائی ہے۔ '' تشریف رکھے''،میڈم شیرانی نے سامنے پڑی کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "جی \_\_\_ جی ہاں \_\_\_ آ فتاب صاحب بادل ناخواسته ای معمولی می کری پر الله گئے جن پرشایدان کا کوئی ملازم بھی بھی نہ بیٹھا ہوگا۔ میڑم شیرانی کے ہونٹوں پر مدھم ی مسکرا ہٹ پھیلی ہوئی تھی ، کچھکوں کے بعد انہوں '' بھی بھی ہمیں بڑی معمولی تی کاوشوں سے اپنے مدمقابل کے بارے میں جانبے کا

نے محراتے ہوئے کہا۔ رفعل جاتا ہے آفتاب صاحب جیسے اس وقت \_\_\_\_! "ال وقت"\_\_\_\_؟ مين سمجهانهيں -''اَ پایک جلد باز فطرت کے مالک ہیں ،کی چیز کے بارے میں تبھرہ کرتے ہوئے ب کولفظول کے انتخاب کا سلیقہ نہیں ہے ، تاہم ایسے لوگ بُر نے نہیں ہوتے ، وہ زیادہ برے بھی نہیں ہوتے۔ ا ہے پھر بھی میں اپنی جیرت کونہیں روک سکوں گا۔ [5 0 0

مظلوم کون کس انداز میں جی رہا ہے وہ سیح ہے یا غلط ۔سہلیہ، دائش شیرانی سے میری کوئی وا تفیت نہیں تھی لیکن اس کی داستان جومیر علم میں آئی وہ بڑی سنسنی خیز ہے۔اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جب انسان سے بھیٹر یا بنتا ہے تو در حقیقت بھیٹر یول سے زیاد خونخوارہوجا تاہے۔ اُس دن بھی سڑکوں پر برق رفتاری ہے دوڑتی ہوئی بی ایم ڈبلیوایک عالی شان کو گھ کے سامنے رکی اور چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔اتنی شانداراور قیمتی کاروں کے سامنے دروازے بندنہیں رہتے کاراندر داخل ہوگئ اور پورچ میں جاری ۔ ڈرائیورنے ینچے اُترک دروازہ کھولا اور پھیلی سیٹ ہے آفاب احمد نیچائر آئے۔وہ براؤن کلرے ایک فیس تراثر ك سوك ميں ملبوس تھے، ينچ أتر كرانهوں نے جاروں طرف نگا ہيں دوڑا كيں اى وقت شلوار قمیص میں ملبوس ایک ملازم ان کے پاس پہنچ گیا۔اس نے سلام کر کے بوچھا، 'آب آ فآب احر<u>س </u>؟

"سینھ آ قاب احر" \_\_\_ آ قاب احمد عونت سے بولے۔ "جی \_\_\_\_ آ ہے، ملازم نے کہااورا کی طرف براھ گیا، وہ ان کی رہنمائی کرتا، کوٹھی کے بغلی حصے میں بنے ہوئے ایک کواٹر کے قریب پہنچ گیا اور پھراس کا دروازہ کھول ک

'' يهاں \_\_\_ يهاں \_\_\_ يهال كون ہے۔'' آفتاب احمد نے حمرت سے ال گٹیا ہے کواٹر کود کیھتے ہوئے کہا۔اس عظیم الشان کوشی میں تو ملا زموں کے کواٹر بھی ایسے ٹہا ہونے جاہیے تھے۔ "میڈم آپ کا نظار کررہی ہیں۔"

'' يهال \_\_\_\_''؟ آفاب آحمه كي آواز مين تخت حيرت تھي۔ ''جی'' \_\_\_\_وہ کیہیں ہیں، ملازم ادب سے بولا۔ " ہوں" \_\_\_\_ آ فتاب احمد نے کہا اور کسی فدر الجھے الجھے اندر داخل ہو گئے

اً فقاب احمد بھی مسکرادیے پھر بولے ' اور میں غور کرر ہا ہوں کہ میں نے کو آن سے ایسے اظادا کیے ہیں جن سے میری فطرت کا میں پہلوسا منے آیا آہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اصل بات

سز شیرانی نے ایک نگاہ آ فتاب احمد پر ڈالی پھر بولی ،'' آ فتاب کیمیکلز ، آ فتاب عُكِينًا كُنرَ مْمَابِ ماربكزا ندُسٹريز، آفتاب ''ارے بس بس میں ۔ آپ نے تو مجھے اتنا بتا دیا جتنا میں خودا پنے بارے میں نہیں W ھانا۔خیر\_\_\_\_ میں جو کچھ بھی ہوں،سمندر کی ملکہ کے سامنے کچھ بیں ہوں۔'' Ш ''سمندر کی ملکہ''\_\_\_\_مسزشیرانی نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ "جي الكل!" '' ہیکون ہے جناب \_\_\_\_؟''

" آپ' ہم نے آپ کو یہی نام دیا ہے۔

''ارے واہ کمال ہے،خود جھے اپنا مینا منہیں معلوم ۔ہم ہے مراد ہے کہ پجھا ورلوگ مجھی مجھے یہی نام دیتے ہیں؟ ''آپ ہیں سمندر پرآپ کی حکومت ہےآپ کی لانچیں کسی بھی طور پرسرکاری لانچوں 🗲

سے کم نمیں ہیں آ ب جو جا ہتی ہیں وہی ہوتا ہے۔ کھلے آسان پرسورج ہؤیا جا ندرستارے 🔾 چک رہے ہوں یا دھوپ چیخ رہی ہو، آپ کے منہ سے نکلنا ہے کہ موسم خراب ہے۔ تیز ۲

ہواؤں یا سمندری طوفان کا خطرہ ہےتو سمندر پر سناٹا چھا جاتا ہے اور صرف آ ہے کی لائجیں سفر کرنی ہیں \_\_\_\_ آ زادی سے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر \_\_\_ ایسی صورت میں ج ال سے اچھا نام اور کوئی نہیں ہے آ پ کے لیے۔ ہ ای وقت دو کام ہوئے۔ پہلاتو یہ کہ کرے کے بے تکے ماحول نے آ فاب احمد کی

ناک میں سرسراہت بیدا کر دی اور بیسر سراہٹ ایک زور دار چھینک کی شکل میں نمو دار ہوتی ، دوسرا میرکتین ای وقت ایک بہت ہی پیاری تی شکل کی نوجوان لو کی بلیٹ میں یائی کا گلاس ر کھے اندر داخل ہوئی ۔ چھینک کی غیر متو تع آواز سے لڑی احصل پڑی اور اس کے ہاتھ میں موجود پلیٹ اور گاس انھیل کر نیچےفرش پر آ رہے ۔۔۔ یہی نہیں بلکہ لڑکی کے حلق ہے بھی

"مرحوم دائش شیرانی نے میرے ساتھ، یعنی مجھ سے شادی ہونے کے بعدر فی کام کیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے چنانچہ ہماری نگاہور میں بڑی وسعت بیدا ہوگئ تھی۔ دانش اب میرے ساتھ نہیں ہیں لیکن میں ان کی بنائی سڑار یر ہی چل رہی ہوں ۔ بیر جگہ مجھے ان لوگوں کے قریب رکھتی ہے، جو اپنے مسائل یا كرميرے ياس آتے ہيں ، انہيں يہاں آتے ہوئے كوئى \_\_\_ جھجك نہيں ہوتی ا یباں کٹڑی کی کری پر بیٹھ کر جیجئے بغیر دل کی ہر بات کہددیتے ہیں بلکہ میری بیٹی مثال شیراً نے تو مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں کوشی کے بڑے گیٹ کے اور اس جگہ کے درمیان ایک دلا بنوا کریبان تک کے لیے ایک اور دروازہ بنوادوں تا کہ آنے والوں کی جھجک بالکل د "اگرالیی بات ہے تو آپ اپنادفتر کسی کچی آبادی میں منتقل کیوں نہیں کرلیتیں۔" '' کمال ہے، آپ نے تو میراانٹرویو ہی شروع کر دیا ، آپ کے اس سوال کاما

ہے، براہ کرم مجھے کچھ بلوادیں ۔ بیاس محسوس کررہا ہوں ''مسزشیرانی نے میز بررگھی گا

جواب موجود ہے میرے پاس لیکن میں دینانہیں جا ہتی، کیونکہ آپ میرے پا سی اور کام سے آئے ہیں آپ نے میں کہا تھا فون پر کہ آپ سی اخباری نمائند طرح عجب ی گفتگوکریں گئے۔'' یّ فیآب احمہ کے بدن کوایک جھٹکا سالگا کمیکن کچراس نے اپنے اعصاب کوسنعال ا یک قبقهدلگایا اور بولا ''آپ نے بالکل درست فرمایا۔ مجھے لفظوں کے انتخاب کاسلیقاً

باتحه مارااورو بي ملازم اندرداخل مو گياجوآ فتأب احمد كويمال لايا تفا\_ " نورى سے كهويانى لائے " \_\_\_ ملازم چلاگيا- آفاب احمد نے ايك بار پمرا سنجالا تھا۔ کیا بیعورت اس کی تو ہین کررہی ہے <sup>ک</sup>اس نے سوچالیکن اس کا کو کی جوار<sup>ڈیک</sup> اونہد بے کارخیال ہے، میں جس کام سے اس کے پاس آیا ہوا ، اس ار مات شروع کا

ایک وحشت زوه چیخ نکلی اور ده نُر ی ظرح انجیل کروالیس بھا گ گئ۔ چاہے۔اس کا آغاز بھی سزشیرانی نے ہی کردیاوہ بولیا۔ ایک کھے کے لیے آ فتاب احمد بھی کچھ جن ہو گئے پھرانہوں نے کہا۔ "فرمايي، مين آپ كى كيا خدمت كرسكتى بول" Scanned By Wigar "احِصاليك بات بتايخ آپ مجھے جانتی ہیں <u>اے "</u>

فتے کرنے ہیں ، ان کے علاوہ قدرتی آ فات کے شکار بہت سے لوگ ، پیمیری مشکلات

''ان کی کفالت ، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا پچھ در کار ہوتا ہے ، آپ **اللہ** 

" کیول نہیں۔ بلکدان نیک کاموں میں آپ کے شاخہ بثانہ چلنے کے بارے میں تو بهت دن سے سوچ رہاتھا۔ بلکہ رید چیک بھی گی دن سے میری جیب میں رکھا ہوا تھا، "آفتاب

احمہ نے جیب سے ایک چیک نکال کر منزشیرانی کی طرف بڑھا کر کہا۔ بیس لا کھ رویے کا چک تھا جس پر آج ہی کی تاریخ پڑی ہوئی تھی جب کہ آفاب صاحب نے ایک لیے قبل کہا

قا کہ یہ چیک کئی دن سے ان کی جیب میں رکھا ہوا ہے ، سزشیر انی نے ہاتھ بڑھا کر چیک ان کے ہاتھ سے لے لیا ، اس پڑ درج رقم دیکھی اور شاید اس سے مطمئن ہو کئیں۔اس وقت

"" ب نے جس طرح اپنے آپ کوئیکیوں کے لیے وقف کر دیا ہے، ہم اس پر ناز تے ہیں، بلکہ میں تو اس بات کا خواہش مند ہوں کہ آپ میری ضروریات پر میری مدد کریں اور مکیں آپ کی ہر مشکل میں بھر پور طریقے ہے آپ کی خدمت کروں۔''

'' کیول نہیں کیوں نہیں؟'' منزشیرانی نے چیک کوایک پیپرویٹ کے نیچے د با کر کہا۔ "الی کوئی مشکل آپ کو در پیش ہوا کر نے تو آپ مجھ سے رجوع ضرور کر لیا کریں، پ کی مشکل کاحل اگر تلاش کرسکی تو ضروز کُروں گی ، کب آ رہی ہے آ پ کی بیلا نچ ؟''

''بس چوہیں گھنٹے کے اندراندر ۔ لیے'' 'آ پ کرائم کریک پریدلانچ منگوایئے ، مجھےاطلاع کر دیجئے ،کوئی مشکل پیش نہیں بے حد شکر سید-" آفاب احمد نے کہا،ای وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور بیگم دانش

'' بی غیرمتوقع آوازے ڈرگئے۔' پانی رہے دیجے شکرید۔ آب نے میری آمد کی ہو یو کچھی میں وہ بتا نا حیا ہتا ہوں۔ ''بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کا\_\_\_\_''سنرشیرانی نے کہا اور آفتاب احمد نے کم

' د نہیں کوئی بات نہیں ہے ، میں آپ کے لیے پانی منگواتی ہوں۔''

چونک کراُ ہے دیکھا۔اباسے غصہ آنے لگاتھا پھر بھی اس نے خودکوسنھال کر کہا۔ ''آ پ کی لانچوں پرآ پ کانشان لگاہوتا ہے،اوروہ ہرشعبے سے بے نیاز ہوتی ہیں۔" ''اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہوں گے،ان لانچوں سے بھی کوئی غیر قانونی کام نیز

آ فاب احمہ کے چبرے کے عضلات میں ہلکی سی تبدیلی رونما ہوئی ا طنزیدا نداز میں کھنیجے۔ کیکن دوسرے کمجے سب پچھنا رمل ہوگیا۔ "میری ایک لانچ کو پھھ در کے لیے آپ کی سریر تی در کارہے۔" بات مجھ میں نہیں آئی۔'

'' بچے بہت دن ہے بیچھے پڑر ہے تھے کہ کوتھی کے بیرونی حصہ کو سیمروز سے آ راستاً جائے ، سیمروز کے چھوٹے چھوٹے ٹائل فرانس سے ہی منگائے جاسکتے ہیں۔حالیہ طور پراا یر یا بندی لگ گئی ہےاورانہیں منگانے کی اجازت نہیں کے بمیکن میں تین ماہ پہلے انہیں منگا ہوں ، پابندی لگنے کی وجہ سے میری شپ منٹ دوبی میں رک گئی تھی وہاں سے سمروز ماا لا کی پر بی آسکتے تھے۔ چنانچہ میں نے یہی بندوبست کیاہے۔'

الله في كواكر كيه وقت ك لية ت كا إثنان مل جائة تو ميري مشكل حل موجا مسزشيراني كأفأ ''ہول'' میری مشکلات کے بارے میں جانتے ہیں آ پ سنجيده ہو گيا۔ آفناب احمد کی بیثانی پرسوچ کی شکنیں نمودار ہو کئیں۔

تین ہزار آٹھ سوپچیس بیوا ئیں ،سولہ سوبتیس بیتیم نیچے ،ایک سوبارہ ایسی بچیاں جن ﴿

''ہیلو، ہاں مکیں سہلیہ دانش شیرانی بول رہی ہوں فر مائے ۔ ہاں ہاں ہاں ---ار «لیس میڈم-" اچھا۔۔۔معاف بیجے گاایک بہت ہی معزز مہمان آئے ہوئے تھان کے ساتھ بیٹھا " " قاب احمر صباحب کی گاڑی چلی گئی؟" وفت کااحساس نہیں رہا، میں بس دس منٹ میں آپ کے پاس پہنچے رہی ہوں ، جی جی بور ۔ ''ابھی نہیں میڈم اسٹارٹ کررہے ہیں ، دیکھو یہاں ہے کہاں جاتے ہیں ، مجھے دی من میں ، آپ بالکل بے فکرر ہیے ، خدا حافظ ''سہلیہ دانش شیرانی نے ٹیلی فون کاریم ر کھ دیا، جب کہ دوسری طرف سے رسیور میں کوئی آ واز نہیں آ رہی تھی ، یہ ایک بٹن کا کمال! ''لیں میڈم'' بھاری آ واز سنائی دی اور بیگم سہلید دانش شیرانی نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ جومیز کے نیچے لگا ہوتا تھا اورائے یا وُل سے دبا کراس ٹیلی فون کی گھنٹی بجائی جاستی تھی، ٹیلی فون مسز سہلیہ دانش شیرانی نے ایسے لوگوں کو بھگانے کے لیے لگایا تھا جو ضرورت یہ شہر کے ایک ارب پی سلطان خان کے بیٹے کی تقریب ولیم بھی عظیم الشان رقبے پر زیادہ بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں،ضرورت کی بات ہو، بات ختم، انہوں نے معذرت آلا بھلی ہوئی کوشی کے وسیعے وعریض لان پرسارےا نتظامات کیے گئے تھے اوراس وقت لان نگاہوں ہے آفناب احمد کود کیھ کرسا منے رکھے ہوئے کاغذات سمیلتے ہوئے کہا۔ کے دوسرے جھے پر لا تحداد کاریں کھڑی ہوئی تھیں اور حزیدمہمان آ رہے تھے،اس تقریب "معافی جاہتی ہوں ایک بہت ہی ضروری ایا نکٹمنٹ تھا۔" میں شہر بھر کی بڑی بڑی جستیاں شرکت کر رہی تھیں ،ان بڑی ہستیوں میں جہاں آفتاب احمد کو " میں آپ کولانچ کی آ مرسے جار گھنٹے پہلے اطلاع دوں گا۔" مدموکیا گیا تھا، وہیں بھلا بیگم دانش شیرانی کو کیسے نظرا نداز کر دیا جاتا،مسز شیرانی اپنی بیٹی مثال "آپ کا کام ہوجائے گا، مطمئن رہیں۔" بیگم شیرانی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوۓ ٹیرانی کے ساتھ تقریب گاہ پہنچ گئی تھیں اور ان کا اتنا پُر جوش استقبال کیا گیا تھا کہ بہت ہے اورآ فناب احد بھی باول نخواستہ اٹھ گئے ، سزشیرانی نے گردن خم کر کے آٹھیں خدا حافظ کا لوگوں کی نگاہوں میں رشک ابھر آیا تھا ،اییااستقبال بہت کم ہستیوں کا ہوا کرتا ہے ، جہاں وہ دروازے کی جانب بڑھ گئے ، جیسے ہی انہوں کے دروازے سے باہر قدم رکھا ایک ا نرشیرانی ایک انتهائی پُر وقارلباس میں ملبوس تھیں وہیں مثال بھی بے مثال نظر آرہی تھی ، اتنا چیخ سنائی دی اور گلاس اور بلیث چیمن ہےٹو گیج گی آ واز ابھری ، آفتاب احمد بُری طرح آ مین لباس پہنا ہوا تھا اس نے کہ وہاں موجود زرق برق لباسوں میں ملبوس لڑ کیوں کی كركئ قدم يتجهيهك آئے تھے، دروازے ميں نوري نظر آئی تھی جس نے ايک اور جي ا کھوں میں حمد کے جذبات پیدا ہو گئے تھے ،لڑ کیوں میں کچھاس طرح کی گفتگو ہور ہی اوراس کے بعد برق رفتاری ہے بلیٹ کر بھا گ گئی ،سنزشیرانی نے پُرسکون کہجے میں کہا۔ ''او ہو، وہ آپ کے لیے پانی کا دوسرا گلاس لا رہی ہوگی۔'' آ فقاب احمد نے گ ''اچھے،تو ہیں کپڑے،مگر کچھ نے نہیں رہے۔'' سے گر جانے والے پانی کو دونوں ہاتھول سے جھاڑا اور پھر تنصیلے انداز میں ٹوٹی ہوگی ''اب الی بات بھی نہ کہو، دوسر بےلوگ ہنس پڑیں گے۔'' دوسری لڑکی نے کہا۔ کے نکڑوں پر پاؤں رکھتے ہوئے باہرنکل گئے ،منزشیرانی کے منہ سے پر مزاح انداز میں اُ '' كيول، كوئى لطيفه سنايا كيامكيں نے؟'' '' دوگان ، دوپلیٹی ، بیس لا کھرو ہے ، جب کہ سیمروز پھر کی قیمت ڈھائی تین لطیفہ تو نہیں البتہ اے کثیفہ کہا جا سکتا ہے، یہ کثافت ہے جولفظوں میں ڈھل گئ رویے سے زیادہ نہیں ہوگی، واہ آفتاب احمد صاحب، کیے ہوتے ہیں آپ لوگ، اپخ کو ذہین ، دوسروں کو بیوتو ف سمجھنے والے ۔ کچھلحوں تک وہ کسی خیال میں ڈونی رہیں ا اسام بھی بہاں اپناا دب مت جھاڑو، ویسے نوشین ، بات تو ٹھیک ہے، مثال انہوں نے میز کی دراز ہےا یک موبائل فون نکالا ،اس پرایک نمبر ڈائل کیااور بولیں -

<sub>گایک</sub>ٹولہ جو چھسات افراد پرمشمل تھااورا یک میز کے گرد بیٹھا ہوا تھا، کچھاس طرح کی چہہ

واقعی اپنی مثال نہیں رکھتی اور پھر میک اپ تو دیکھونہ ہونے کے برابر ہے، مگر س قدرم

''میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں تم میں سے جو چاہے تقیدیق کر ''باباا پنی باتیں کرو، اچھی لگ رہی ہے بسٹھیک ہے۔'' ایک طرف اس طرن لینا، بیمرحوم دانش شیرانی جو تھے نا ،انہوں نے فوجی ور دیوں کی سیلائی سے اپنے کا م کا آغاز باتیں ہور ہی تھیں دوسری طرف نو جوان لڑکوں کے الفاظ کچھ یول تھے۔ کیا تھا،ان کے بارے میں یہی سنا گیاہے کہ نہایت ایما ندار آ دمی تھے اور بہت مختصری دولت ''لٹ گئے بر ہا دہوگئے۔'' کے مالک، لیمنی کوئی خاص نام نہیں کمایا تھا انہوں نے اور اس حلقے میں شامل نہیں تھے جو کیجے ''یار، ییچھی کہاں بسرا کرتا ہے۔'' معنوں میں دولت مندوں کا حلقہ کہلاتا ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد سہیلہ واکش شیر انی نے '' ہوی مشہور جگہ ہے، بیگم سہلید دانش شیرانی کی خوبصورت کو تھی۔'' 'و پیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے مثال لڑی ہے ، پیتنہیں ، کس کی نقل ان کی شہرت میں سولہ چاندلگا دیئے ، چار چاند کہنا تو بہت معمولی ہی بات ہے ، بیا عالی شان کوشی بهت مهنگی خریدی گئی اوراس میں بڑی توسیع کرائی گئی ، وہ بذات خود بڑی ساد کی پیند ہیں،کیکن کوشمی کی پر کاری دیکھوتو سششدررہ جاؤ، بیدولت دالش شیرانی کی نہیں ہے، ملکہ بیگم "ایک بات کہوں، بیگم سہلہ دانش شیرانی نے اپنے سوشل ورک کے لیے اپنی کو گاا سلددائش شیرانی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔'' میں آفس بنایا ہوا ہے،ضرورت مندان تک جاتے ہیں،ان سے اپنی ضرورتوں کا اظ '' مگروه کیا کرتی ہیں؟'' کرتے ہیں اوروہ ہر خض کی مدد کرتی ہیں۔روزانہ شام کو ہزاروں افراد کے لیے کھانا پک ''سوشل ورک''ایک اور شخص نے ہنس کر کہا۔ جاتا ہے، نجانے کیا کیا کچھ کرتی رہتی ہیں وہ، برانام ہےان کا۔'' '' تجھے کھانا جاہیے بھائی؟'' / " د نهین نهیں ، کوئی بُری بات مت سوچنا ، بھی کیجھاس طرح کا نبیٹ ورک بنایا ہے انہوں ''نہیں یار، مجھے زوح کی غذاد لاکارہے۔'' نے کہ بے شارلوگ انہیں ان کے سوشل کا موں کے لیے بڑی رقمیں دیتے ہیں اور خفیہ طور پر '' تو پہنچ جا بیکم شیرانی کے گھر اور بیان کر دے اپی ضرورت۔'' دیتے ہیں، لینی وہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دی تو دوسرے کو پیتنہیں چلنا چاہیے مگر اس کے ''الیی ضرورتوں کے لیے انہوں نے بہت ہی عمدہ سل کے کتے رکھ چھوڑے بل پرده پکھاور بھی ہے۔'' اٹھیں ہدایت کردیتی ہیں کہ ضرورت پوری کردی جائے۔'' '' بکواس مت کریارسارے جذبات ٹھنڈے پڑجائیں گے، مجھے کتوں ہے وہے

<sup>ان کی رسائی نه ہو، کون سے سر کاری افسرایسے ہیں جو بیگم دانش شیرانی کی کسی بات سے انکار</sup> ''فضول باتیں، ابے ہم میں سے یہاں کتنے ہیں جوای کام کے لیے بیکم شرالاً لردیں۔ دنیا کے کام اسی طرح چلتے ہیں۔ گھر جاسکتے ہیں کوئی گیا؟'' ُ ویسے بات بالکل ٹھیک ہے یعنی تم میری مدد کرو ،مَیں تمھاری کیکن ہیں بڑے کام کی '' يمي تو سوال كرنا حيا بهنا بهون كه كيون؟'' ''بس اگر بیگم شیرانی کا موڈ بگڑ گیا توسمجھ لو کہ زندگی جیل میں ہی گز رے گی۔''مرا

'' بیگم دانش شیرانی بھی ان کی بری مرد کرتی ہیں ،کون سی وزارت ایسی ہے جہاں تک

اس طرح کی تقاریب میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، شادی، افطار پارٹی، سائ

ہاجی ، کاروباری بے شار تقاریب میں طے ہوجاتے ہیں رجشیں وور ہوجاتی ہیں ، سائ

میں دیکھو \_\_\_\_ آ فاب احمد نے قد آ دم آ سینے کی طرف اشارہ کر کے کہااور فیصل نے گھوم سرخود کو دیکھا \_\_\_\_ بے حدخوبصورت رنگ کا سوٹ جس کا اس تقریب کے لیے انتخاب ن<sub>ود</sub> آ فتاب صاحب نے کیا تھا۔ میچنگ ٹائی وغیرہ ۔مغرب می*ں گز رے ہوئے و*قت نے اس ہے رنگ وروپ میں بھی اضافہ کیا تھا نقوش بھی جاذب نگاہ تھے۔اس نے خود کو پسندیدگی کیا زگاہ ہے دیکھا۔ "ويكها\_\_\_\_"؟ أقاب احمد نے كہا۔ ·'<u>يايا</u>'' " ج میں نے خاص طور ہے مصیل سجایا ہے، جانے ہو کیوں \_\_\_ ؟" ''جانناھاہتاہوں یا یا۔۔۔'' ''اس تقریب میں شہر کی کریم شریک ہوگی ، بڑی بڑی بڑی جگیات ،ان کی صاحبز ادیاں ، مئیں چاہتا ہوں کہتم بہت می دل پھینک خوا تین کی حسرت بن جاؤ \_\_\_\_ بیرون ملک واپسی کے بعدا تفاق سے بیٹمھاری پہلی تقریب ہوگی ۔ میں خودتمھار ےاعزاز میں ایک تقریب کا منصوبہ بنار ہاتھا کیکن بیموقع مزیدا چھاہے\_\_\_! "اس سے کیا ہوگایا یا ۔۔۔ ؟" '' ہم ان میں ہےا پنی ضرورت کی خوا تین کو چھانٹ لیس کے اور دیکھیں گے کہ کو 🕒 المارے س کام آسکتا ہے ،ویے فی الحال میں تمھاری توجہ ایک خاص شخصیت کی طرف مبذول کرنا جا ہتا ہوں ۔'' "کون ہےوہ \_\_\_؟"

معاہدے ہوجاتے ہیں پارٹیاں تبدیل ہوجاتی ہیں ،بھی بھی تو یوں لگتا ہے کہ سی نے کی کی شادی ہی اس لیے کی ہوکہ سیاسی اور کاروباری مجھوتے ہوجا ئیں بلکہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ آ فاب احربھی اس تقریب میں شریک ہونے کی تیاریاں کررہے تھے خودتو ا تیاریاں کررہے تھا ہے جرنیل کو تیار کررہے تھے۔ یہ جرنیل ان کاستائیس سالہ بیٹانیل آ فتاب تھا جے انہوں نے آ کسفورڈ میں پڑھایا تھا اور جوتعلیم کمل کر کے تھوڑ ےعرصہ کیا ہی وطن واپس آیا تھا۔ آفتاب احمد نے اسے اپنے طور پر بھی پڑھایا تھا اور اس نے آفتاً احمد کی دی ہوئی تعلیم کو بوری طرح سمجھا تھا جس میں اسے سمجھا یا گیا تھا کہ بیٹے جعلی کرنسی چھاہ جرم ہے۔ کرنسی ہی کا معاملہ ہے نا تو اس کے لیے ساری مشینری دماغ ہے۔ کام اس طرز کروکہ قانون بنانے والے تک اسے جرم کا درجہ نیدد ہے کیس۔ '' پچھلے دنوں آفاب احمد نے دس کروڑ کمائے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ہڑا خوبصورتی ہے مسزشیرانی کواستعال کیا تھا اوراس بات پرانگشت بدنداں رہ گئے تھے کہ شیرانی کے ایک اشارے پران کا کام بن گیا تھا،انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ "تسری جگ عظیم کے بارے میں جھارا کیا خیال ہے۔" ''سوچ کروحشت ہوتی ہے پاپا۔جس قدر جنگی ہتھیار بنائے گئے ہیں ان کی موجوداً ہے تو پتہ چاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا تصور صرف ایک خواب رہ جا تا ہے۔" ''نہیں میری جان تمھارا خیال کھلط ہے، ہتھیار بنانے والے اور بنوانے والے بھی

بات جانتے ہیں، چنانچیاب جنگیں ایٹم اور ہائیڈروجن سے نہیں ڈالرسے ہول گی بلکہ ہوں

''اوردولت کی اس جنگ میں اب تم میرے جرنیل ہو'' \_\_\_\_ آ فتاب احمہ نے کا

''ہاں\_\_\_ تم\_\_\_ ہرمحاذیرابتم میرے لیے کام کرو گے۔ ذراخو دکوآ

ېيں \_ دولت دولت اور صرف دولت \_ \_ \_ !

" آپٹھیک کہدرہے ہیں پاپا\_\_\_\_

'' بیس '' ?نبیل نے مسکرا کرکہا۔

''مزشرانی \_\_\_\_ یہ وہی خاتون ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سیمروز بخیریت بہنچ گیا قا، آفاب احمد نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ''اوہ \_\_\_\_ وہ ضرور کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوں گی ۔ فیصل نے کسی قدراً کچھے ہوئے لیج میں کہا۔'' ''ہاں \_\_\_ لیکن ان کی بیٹی مثال کی عمر بائیس شئیس سے زیادہ نہیں ہے \_\_\_!''

كةتم ايك باصلاحت باب كے باصلاحت بيٹے ثابت ہوں گے، جانتے ہوتمھارے باب

'' گذنبیں بلکہ ویری گڑ\_\_\_\_ شمصیں مثال کوشیشے میں اتار نا ہوگا اور مجھے یقین ہے

"ا يكسيلنك \_\_\_\_ آ فآب احمد نے كہااور سلطان خان كى طرف متوجه ہو گئے۔"

'' کچھلوگ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں جب کہ دنیاان کی ایک نگاہ کی طلب گار ہو تی لل

'' آپ کتنی بُری اُردو بول رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے حالانکہ یہاں موجود بہت سی <sub>ا</sub>

لڑکوں کا خیال ہے کہ آ پ انگریز ہیں۔مثال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " انگریز ، ان کی گوری چمڑی کے بیچھے کتی گندگی ہوتی ہے آپ سوچ

بهی نہیں سکتیں مثال شیرانی۔''

"كال بآبكتني رواني ميرانام لےرہے ہيں حالانكدكسى نے ہمارا تعارف

'' ابھی آ پ نے کہا ہے کہ بہت می الر کیوں کا خیال ہے کہ میں انگریز ہوں، اس کا 互 طلب ہے کہ میراغا ئبانہ تعارف ہو گیا ہے، یعنی میں آپ کی نگا ہوں میں آچکا ہوں <sup>'</sup>' "يہال موجود دوسرنے بہت سے اجنبیوں کی طرح'

''ادہ ، میرا خیال ہے آپ کے ان الفاظ سے میرا دل ٹوٹ گیا میرے کان کچھ بُسَاکوں کی آ وازیں من رہے ہیں''\_\_\_\_! نتبیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور مثال ہنس

"كيول" \_\_\_\_ ؟اس نے منتے ہوئے كہا۔ "أب نے مجھاجنبی جو کہددیا !" ''تواور کیا <u>۔</u> ابھی تک مجھے آپ کے بارے میں پچھ<sup>معلوم</sup> ہے۔ آپ کا نام تک

میں جانتی مُیں \_ " أيا\_\_\_ كيامين اپنانام بناوُن؟" ''میرانا منبیل احمہ ہے۔وہ جوصا حب بیٹھے ہیں ان کا بیٹا ہوں ،ان کا نام آفتاب احمہ

نے دولت کس طرح کمائی ہے؟'' ''جانتا ہوں پاپا\_\_\_\_ آپ ماماکے پاپا کی فرم کے اکاؤنٹیٹ تھے۔آپ نے ما ہے دوئتی کی اور راہتے کے تمام پھروں کو ہٹا کر ماما کے شوہر بن گئے \_\_\_\_ یہی نا \_\_\_\_! "سب سے برا پھرتمھاری ماماکے پاپاتھے \_\_\_\_ آفتاب احمد نے قبقہدلگا کرکہا۔

"سزشرانی برمشکل کاحل ہے اور مثال اس کی اکلوتی بٹی بس اتنا کہنا کافی ہے

''اوکے \_\_\_\_ چلو \_\_\_! آ فآب احمد نے کہا اور دونوں باب بیٹے کو تھی کے پورچ میں آ گئے یہاں باوردی ڈرائیورشاندار کا رکے پاس مستعد کھڑا تھا۔اس نے باپ بیوں کوآتے دیکھ کر کار کا بچیلا دروازہ کھولا۔ آفتاب احمد کے بیٹے کے بعد وہ دوس دروازے کی طرف ایکا تھالیکن اس دوران نبیل خود درواز ہ کھول کرا ندر بیٹھ چکا تھا۔ چنانج

ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنجالی اور کاراشارٹ ہوکر چل پڑی ۔ راستے میں آفتاب احمد نبیل ا جدیدمعاشی جنگوں کے بارے میں بتا تار ہاتھا، پھروہ سلطان کی محل نما کوٹھی پہنچ گئے ، یار کلگ ''بہت بڑی تقریب ہے پایا۔'' ''تمھارے انداز میں ،اس ہے بھی بڑی تقریب منعقد کروں گا دیکھتے رہو۔اور دیکھ

وہ تضم جو تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہاہے سلطان خان ہے اور وہ جو بائیں طرف ایک

خاتون نظرا رہی ہیں وہ مسزشیرانی ہیں۔مثال شیرانی کے بارے میں شمصیں بناؤںاً

<sup>‹</sup> و فکرمند نه هول پایا

\_\_اے میں خود تلاش کرلوں گانبیل نے مسکراتے ہو۔

*- برنگ مین ہیں۔* 

"اس سے پہلے آپ کسی تقریب میں نہیں نظر آئے ، جب کہ خور ہمارے گھر میں اکو

در كسى نے مجھے بتايا بى نہيں كەمكىل برا ہو كيا ہول ، ويسے بھى بہت مختصر وقت ہوا ،

جگہ دے دی تھی ، وہاں اس پرمظالم کے پہاڑتوڑے گئے اور ایک مرحلے پر جب اس نے

ا پی چچی کی شکایت چیا ہے کی تو ان دونوں نے مل کراس کی زبان کاٹ دی مجھی سے وہ پاگل <sup>S</sup>

ہوئی اوراے ایک لاوارث پاگل کی حیثیت ہے پاگل خانے میں داخل کرادیا گیا، جہال بس

اے رہنے کی جگددے دی گئی تھی ، بیگم صاحبہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں اور انہوں نے اس کا

بھر پورعلاج کرایا ، وہ ٹھیک ہوگئی اوراب ان کے پاس ان کی بیٹیوں کی طرح زندگی گز اررہی

ہ، بہت بڑی بات ہے ریم کین ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی مدد بھی اپنے

بندول ہی کے ذریعے کیا کرتا ہے اور بیگم شیرانی جیسی خواتین کو خاص طور سے اس دنیا میں

'' ہاں خدا کے فضل سے مکمل صحت یا ب ہو چکی ہے وہ ، کیکن چونکہ اس نے شدیدترین

مظالم کے دوران زندگی گزاری ہےاس ملیے ہر چیز سےخوف زدہ رہتی ہے ، ذراسی آ ہے

اسے دہشت کا شکار بنادیتی ہے کیونکہ وہ قدرتی طور پر گونگی نہیں ہے اس کیے بہری نہیں ہے،

سب چھنتی ہے جھتی ہے،لین بہر حال ،اگر سلطان احمدا پیے کسی مسئلے کا تذکرہ کرنا جا ہے۔

لیک تو میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تو رحم اور ہمدردی کی ایک دنیا آباد<sub>،</sub>

بھیجنا ہے، محتر مدکیا نام ہے اس بچی کا؟''

''وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔''

''نور جہاں، ہم سباے نوری کہدکر یکارتے ہیں۔''

یر تزکرہ کروں گا۔ پچھلے کچھ ہفتوں قبل میں کسی کام سے ان کے در دولت پر گیا۔ضرورت مندوں کی ایروج کے لیےانہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں ایک ساوہ سا دفتر بنار کھا

''مثال نے کہنا جا ہالیکن نبیل درمیان میں بول پڑا۔ ''مثال نے کہنا جا ہالیکن نبیل درمیان میں بول پڑا۔

''مثال، بلکہ بےمثال شیرانی ہے، دانش شیرانی مرحوم کی صاحبز ادی ہیں حسن و جمال

ے یہ مجھے بھی وہیں بلالیا گیا ،ہم لوگ ضروری امور پر باتیں محررہے تھے کہ ایک پیاری کا 🛚

منل كى الركى اندرداخل موكى \_اس كے ہاتھوں ميں جائے كے برتن تھے ميں نے باختيا 11

چونک کرائے ویکھا تو اس کے علق ہے ایک چیخ فکل گئی۔ برتن اس کے ہاتھ سے گر گئے اور

و چنتی ہوئی بھا گ گئی ۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بیکون بچی تھی تو

میرے کی باراصرار کرنے پر بیگم صاحبہ نے مجھے اس بچھا کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک

لاوارث بچی تھی \_\_\_\_ د ماغی ہبتال کے دورے کے دوران وہ آتھیں نظر آئی اور بیٹم صاحبہ

کے دل کولگ گئی۔اس بچی کواس کے والدین کی موت کے بعداس کے بچپانے اپنے گھر میں

''معززمہمانوں کی اپنی خوشیوں میں شرکت کے لیے ان کا دلی شکر گزار ہوں میں

''اوہو، ملک سے باہر تھے آپ \_\_\_\_''

میں بےمثال ہیں بلکہ آپ کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی ہے۔

تقریبات ہوتی رہتی ہیں۔اوران میں شہر کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔''

" بالتعليم كيسلسل ميل" روتبھی تو\_\_\_! آپ سے ال كرخوشى ہوئى \_مكال نے ہاتھ بر ھاتے ہوئے كہا،الا

مجھے وطن آئے ہوئے۔''

دور بیٹھے ہوئے آفتاب نے پُرغرور انداز میں گردن ہلائی۔ان کے جرنیل نے فتوحات کر جانب قدم برهادیئے تھے۔ ویسےاس میں کوئی شک نہیں تھا کہان دنوں مسزشیرانی بہت ہے لوگوں کی توجہ کامراً

بني ہوئی تھیں ۔اور بے شار ضرورت مندان کی توجہ جا ہتے تھے۔سلطان ُ خان بھی شاید کوئی اا

ضرورت پوری کرنا عاِہماً تھا اس نے اپنے بیٹے کا ولیمه قرباً ن کر دیا اور لوگوں کی توجدا آ

نو جوان جوڑے کی طرف سے ہٹا کر منز شیرانی کی طرف منتقل کر دی،اس نے کہا۔

جانتا ہوں مجھ سے محبت کرنے والول نے اپنے بے حدقیتی وقت میل سے میری خوشوں

کروں گا خصوصاً اس لیے کہ مجھےان کے قیمتی وقت کا بھر پورانداز ہ ہے کہنے کوتو یہ محاورہ کیکن کچھلوگ ان محاوروں کی روح بن جاتے ہیں ، جیسے محاورہ ہے کہ'' سارے جہاں گا ہمار ہے جگر میں ہے' مسزشیرانی اس محاور ہے کی جیتی جاگتی تصویر ہیں ۔مشکلات میں گھر ہوئے لوگوں کے لیے وہ مسیما ہیں۔اس طرح ان کے کام آجاتی ہیں کہ سی کو کا نوں کالا نہیں ہوتی \_\_\_\_لاکھوں کام کیے ہوں گےانہوں نے۔میںان کےایکے عمل کا خاص

دوبالا کرنے کے لیے وقت نکالا ہے \_\_\_ خصوصاً میں محتر مدسز دانش شیرانی کاشکرہ

ہے، نجانے کیا کیا خواب دیکھتی ہوں میں ، ہر دوسر ہے انسان کو دیکھ کرمیرے دل میں ہلجا

پیدا ہوجاتی ہے،معاشرے کے بہت ہے ایسے کردار ہیں جنھیں مددادراصلاح کی ضروریہ

ہے، ابھی بچھلے دنوں ایک اور منصوبے بڑمل کررہی تھی مَیں ، چھوٹے چھوٹے جیے ، نوجوال

لڑ کے عمر کی کسی لغزش کا شکار ہوکر جرم کے راستوں پرنکل جاتے ہیں ،انہیں سزائیں ہوتی ہر

اوران سزاؤں کے بعد ہمارے معاشرے اور ساج کے لیے ایک مجرم تشکیل یا جاتا ہے

میری آرز و ہے کہ ایک ایسا ادارہ قائم کروں جوا تفاقیہ طور پرنسی جرم کرنے والے نوجول

لڑ کے لڑکی یا بیچے کو مدود ہے کر قانون کی گرفت ہے آزاد کرائے یا پھرا نظار کرے کہ اس کم

سزاختم ہوجائے اوراس کی اصلاح کے لیے اقدامات کیے جائیں، بات اصل میں بیہوز

ہے کہ انسان بھی بُرانہیں ہوتا ، وفت حالات یا جذباتی حادثہ کسی جرم کا باعث بن جا تا ہےاد

پھراس کے بعداس پرمکمل جرم کی چھاپ لگ جاتی ہے،اس کے بارے میں صرف میرمود

جاتا ہے کہوہ ایک مجرم ہے اور مجرم بن کر ہی جینے گا اور مجرم کی حیثیت ہے ہی مرجائے گا

بہت ی اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں اور میرا دل جا ہتا ہے کہ ان باتوں '

حل مجھے مل جائے ، بہر حال انسان کی عمر بہت مختصر ہے اور اس کی آرز و ئیں ہڑی چھیلی ہو گی

آ پالوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنی پذیرائی دیتے ہیں شکریہ کے علاوہ اور کیا کہ

على ہوں سلطان خان \_''انہوں نے مسکرا کر سلطان خان کو دیکھا ہر طرف ہے تالیاں ﴿

''بس جذیبی توانسان کی شناخت ہوتے ہیں،جس دل میں جذیبے اُترے ہوت

'' ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے جذبوں کے بھی مختلف تام ہوتے ہیں،میڈم شیراأ

''تو مُیں کیا کروں؟'' دوسری آ واز ابھری ۔سرگوشیاں ہی ہورہی تھیں، میڈم ا

" آ ب سجھے نہیں مسٹر میل ۔ ماما کا تو ہر لمحہ مصروف رہتا ہے، کہدر ہی تھیں کہ کسی کی خوشی

'' میں تو ابھی آ پ سے دل جر کر با تیں بھی نہیں کر سکا، دوسری ملاقات کب اور کہاں

"آپ کا جب بھی دل جاہے ہمارے گھر آجائے ، ہمارے مہمان تو آتے ہی رہتے

"آ پليز، گلے بالكل نه پڑيں، بس جب آپ كادل جائے آجا ميں، بلكه بهتر ہوگا

' دنہیں ، رفتار ذراست ہی رہے تو اچھا ہے تا کہ بات بنی رہے۔' مثال نے کہا اور

والہی کے لیے مڑگئی نبیل سکتے کے سے عالم میں اُسے دیکھارہ گیا تھا، بیکم شیرانی نے بیٹی کو

اُتے ہوئے دیکھاتو کارکی جانب چل پڑیں ،سب سے رخصت تو وہ لے ہی چکی تھیں۔ ماں

بی کارمیں بیٹھیں، ڈرائیورنے کارا شارٹ کر کے آگے بڑھادی ،تقریب کوتو ابھی بہت دیر

تك جارى رہنا تھا،ليكن بھى جانتے تھے كەسىز دانش شيرانى ايك انتہائى مصروف عورت ہيں

ورکی بھی تقریب کووہ سب ہے کم وقت دیتی ہیں، کاراس وقت ایک بھری پڑی سڑک ہے

گزررہی تھی کہ آگے انہوں نے ٹریفک جام دیکھا اور اس کے بعد ایک دلچسپ اور عجیب

<sup>ہاٹہا، وہ ا</sup>یک چھر ریہ ہے بدن کا نو جوان تھا، میلے کچیلے کپڑ وں میں ملبوس، جینز اور کئی رگوں کی

میں سینے ہوئے ،سر پررو مال بندھا ہوا تھا، لیکن جوکرتب وہ دکھار ہا تھاا سے کرتب نہیں کہا جا ملکا تھا، وہ کاروں کی چھتوں پر احصلتا کو دتا پھرریا تھا ،اورسب سے بڑی بات یہ کہ پارچ

"موچ ليج ، تهيں ايبانه ہو كه آپ موچيں كه پيخص تو گلے ہى يڑ گيا\_"

"بہت بہتر، کیامیں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑنے چلوں؟"

میں شریک ہونا بھی عبادت ہے ۔بس وہ عبادت کرنے یہاں آگئ تھیں ،اس سے زیادہ وہ

''ماماشاید جانے کی تیاری کررہی ہیں۔'' ''اتنی جلدی۔''

يہاں ركيس گي نہيں۔''

كەنون كر<u>كىج</u>ىچە گا<u>ـ</u>''

خِس، مثال اس وقت بھی نبیل کے ساتھ تھی ،اس نے بیل نے کہا۔

پذیرائی ہوئی اس کے بعد تھوڑی دریتک بیرتقریب جاری رہی ، میڈم نے ایک انتاا خوبصورے نیں کلس دلہن کو گفٹ کیا تھا اور اس کے بعد ان کی نگا ہیں مثال کی تلاش میں اُٹھاً

اتھی تھیں ۔مدہم مدہم آ وازیں ابھررہی تھیں لوگ کہ درہے تھے۔

ہوں وہ اسی طرح مضطرب رہتا ہے۔''

کا یمی کاروبار ہے میرامطلب ہے جذبوں کا کاروبار۔

''بات سمجھ میں نہیں آئی۔'' کسی اور نے کہا۔

"ابة كمر، تيركوتو" اكل"ى نہيں ہے۔ اومرة كے جلدى كر، كي وريك بعدوه سز شرانی کے سامنے تھے،اورغلام بھائی کہدر ہاتھا۔میرے چھوٹے چھوٹے چودہ بچے ہیں ائی۔فداکسم بہت گریب آ دمی ہول۔اے توسمجھ لے میں مرگیا، بچا لے میرے کو۔۔۔میرا سا

'' پیکون ہے۔'' بیگم شیرانی نے اس کے ساتھی لڑ کے کود کیھتے ہوئے کہا۔

ی اڑہ ہو گیا۔غلام بھائی کا نداز بین کرنے والاتھا۔ '' منجھلا ہے، کریم بھائی چورسیا، اسے سلام کرلے مردے، تیرے کواکل ہی نہیں ہے،

زندہ مردہ پان کی پیک تھو کئے کے لیے ادھرادھرد کھنے لگا ،تو بیگم شیرانی جلدی سے بولی۔ ' وعليم سلام، وعليكم سلام، تم با ہر جاؤ اور ديكھومياں تھو كنامنع ہے اگرتم نے كہيں اپنا يہ

اگالدان خالی کیا تو ملازم مصیں اٹھا کر باہر پھینک دےگا ،اگر منہ خالی کرنا ہے تو باہر سڑک پر

' قم \_ قم، وم وم \_ غول غول غول \_ \_ نوجوان نے کیا اور دروازے S "جى غلام بھائى\_\_\_\_فرمائے ميں آپ كى كيا خدمت كرسكتى ہول-" ''میری مدد کر بھائی ۔ مالک قتم ، کتے کی موت مر جاؤں گا۔ میرا دھندہ چو پٹ

ہوجائے گانچیس کروڑ کا گھاٹا ہوجائے گامیر کو۔'' "صرف کام کی بات کریں۔" ''میرے کو پہہ چلا ہے بائی کہ آفاب احمہ نے تیرے کو دھو کا دے کر سیمروز پھر کی آٹر

میں کروڑوں روپے کا''جزکون''اسمگل کیا ہے۔ ''جرکون''مسزشیرانی نے حیرت سے کہا۔ '' ہاں پاپا\_\_\_ سفید پھر\_\_ کچاہیرا \_\_''

''زرقون''\_\_\_\_مسزشیرانی نے کہا۔ ''ہاں جی \_\_\_\_ ہاں جی \_\_\_ مئیں جرکون کا تاجر ہوں ، میرے پاس اس کا ۱ سنس ہے، آ فتاب بھائی چور درواز ہے سے جرکون کا سودا کررہا ہے اوراسے مندے بھاؤ نسين والا ب \_ ميرى يار في تؤرلى باس نے اور جھے كروروں كا نقصان موجائے گا۔

پولیس والے اس کا پیچیا کررہے تھے، وہ اس تک پہنچتے تو وہ پھرتی سے دوسری کارپر چھلا گھ لگا دیتااور جب وه دوسری کارتک پهنچتے تووه نیچے ہوتا،ٹریفک ای چکر میں رک گیا تھا،لوگر تماشاد کھےرہے تھے،لیکن نو جوان کی پھرتی قابل دیدتھی،وہ چہک بھی رہاتھا گواس کےالفا: سننے کنہیں مل رہے تھے، کیکن جو کرتب وہ دکھار ہا تھاوہ نا قابل فراموش تھے، مثال جیرت۔

'' کیاوہ کوئی بازی گر ہے، کیکن بازی گری کا پیکھیل سڑکوں پر۔ساراٹر نفک جام ہوا ہے ۔'' بیکم شیرانی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ گہری نگاہوں سے اس نو جوان کی اس ہذا رفاری کو دیکیر رہی تھی۔ درحقیقت وہ پولیس والوں کوئکنی کا ناچ نیچار ہاتھا ، آخر میں اس۔

ا پکٹرک پر چھلانگ لگائی، پھر جھت پر چڑھ کر برابر کے گھر کی بالکونی میں کو د گیا، لوگ ثور رہے تھے، پولیس والے اس گھر کے گر دکھیراڈ النے لگے، تماشااب اس گھر میں منتقل ہوگیا اس لیے گاڑیاں آ کے بوھناشروع ہو کئیں، سزشیرانی نے اپنے پرس سے موبائل نکالااس ایک نمبرسیٹ کیا اوراہے کان سے لگا کر بولیں۔

' وليس ميذم-''آ وازأ بهري-''اہے چیک کرو۔'' ''او کے ''جواب ملااور مسزشیرانی نے موبائل بند کر دیا۔ بھاری جسم اور منخری می شکل والاسیٹھ غلام بھائی چورسیا مسز شیر (نی کی کوٹھی ہیں <sup>دا</sup>

" ريکھا؟"

ہوا اور ہونقوں کی طرح ادھرادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ دیلے پیلے بدن کا ایک اوج لڑ کا بھی تھا،جس کا منہ کسی اگالدان کا دہانہ معلوم ہوتا تھا۔ دور کھڑے ہوئے ملازم نے آ یریثان دیکھاتو آگے بڑھآیا۔

''اس طرف \_\_\_\_ وہ دروازہ ہے۔ ملازم نے قریب آ کر کہا، اور غلام بھالگا متشکرانها نداز میں اسے دیکھا۔ پھرنو جوان کو دھکا دے کر بولا۔ " ٹھیکا آب آ کے چلو\_\_\_\_ میڈم شیرانی نے بینام سامنے پیڈپر لکھتے ہوئے کہا۔

" تم في كئ غلام بھائى سمجھ لو في كئے \_ بيكم شيرانى نے كہا اوراغلام بھائى أحجل إ

''خدانتم آپ نے میر ہے کونٹی جندگی کی خبر سنائی ہے، پچپیں کروڑ کا گھاٹا میر ہے کوجند

''آپ کیا جاہتے ہوغلام بھائی ، جو زرقون آفتاب احمد نے اسمگل کیا ہے وہ مار کیٹ

''بیا، میری ساری پارٹیاں بھاگ جا کیں گی ، میں تو بہت بڑا منصوبہ بنائے بیٹھاؤ

ابھی میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس کا اسمگل کیا ہوا پھر سرکاری قبضے میں پہنچ جائے،

وہ پھٹی پھٹی آئھوں سے میڈم شیرانی کود مکھ رہاتھا، پھراس نے کہا۔

''بات سے ہے کہ آپ لوگ خودا پنا نقصان کرتے ہیں غلام بھائی ،ہم جونظریات رکھتے اس

ہں ان میں سے بڑا نظر مید ہیہ ہے کہ اپنی کمائی کا ایک مناسب حصہ غریب غرباء پرخرچ کیا اللہ

مائے ،آپ یقین کریں ،ایسے مال میں ہمیشہ بر کت ہوتی ہے جس میں سے غریبوں کا حصہ **W** 

نکال دیا جائے ، آپ گورنمنٹ کوٹیکس دیتے ہیں ضرور دیں چونکہ ملک ای ٹیکس کے سہارے

علتے ہیں ، کیکن ایک ٹیکس آپ پر اور بھی عائد ہوتا ۔ ہے اور وہ ہوتا ہے غربت ٹیکس ، آپ نے O

کی آباد بول میں بے گھر بے زر بے سروسر مان لوگ دیکھے ہوں گے، ننگ دھڑ نگ بچے،

بن کے پاس نہ پہننے کو ہوتا ہے نہ کھانے کو، بیوہ عویتیں ، پیتیم اور معصوم بیجے ، آخران سب کی

کفالت کون کر ہے،غلام بھائی ،میرے دل میں ان سب کے لیے بڑا درد ہے اور میں مجبور

ہوں اس بات پر کہ چاہے سومیں سے دو ہی سہی ، دوغریبوں کی مدد کروں، پیچیس کروڑ کا

نصان مونے والا ہے آپ کو، پیپیں کروڑ میں سے صرف پانچ فیصدان غرباء کے لیے نکال

'''میں تھارے کو دعدہ کرتا ہوں میڈم، میں جرورگریبوں میں رقم تقسیم کروں گا۔''

عاہتے ہیں کہ مخالف پارٹی کا زرقون منظرعام پر نہ آئے تو فوری طور پر بچیس کروڑ کے پانچ فی

''وہ وفت تو آپ نے گنوادیا ، آپ کا کیا خیال ہے میں آپ سے بھیک ما نگ رہی

نل، آپ میرے پاس اتنابڑا کام لے کر آگئے ، اور میں نے اس رقم کا صرف پاچ فیصد

المرتن كوريرة ب سے مانگاتو آپ مجھے كہانياں سانے بيٹھ گئے ، آپ كے ليے ميں

''نف\_\_\_\_ فف\_\_\_ فورى طور بر- يدكييے موسكتا ہے باكى؟''

''ارےمیرے کو چھنیں مانگنا، پہلے آپ میرے کو کی دے دو۔''

تَمُلْ إِنْ مَلُواتَى مُول، ایک گلاس ٹھنڈ ایانی پیس اور مجھے خدا حافظ کہیں۔''

" آ ب کیوں کریں کے غلام بھائی ،مکیں آ خرکس کام کے لیے ہوں، آ پ اگریہ

لیج، کیافرق پڑتا ہے آپ کو؟''

"كيايئي گيآپ يبتايخ؟"

مد کابندوبست کر لیجئے۔

برے پاں ایسے لوگ موجود ہیں جوسر کارہے وہ پھرخرید سکتے ہیں ابھی بس میری مارکیٹ

خرابہیں ہونی جا ہیے۔''

"كهداكم \_\_\_\_ مير يوية چل گيا بكاس نے تير يكودهوكا ديا ہے."

''وہ \_\_\_\_ میرا آ دمی اس کے پاس کا م کرتا ہے، غلام بھائی نے جھیجکتے ہوئے بتایا۔

''اس کور ہنے دو بیا میر ہے کو بتاؤ میں کیا کروں ''

''دیکھوغلام بھائی \_\_\_\_ اگرمیرے پاس اپنے کام کے لیے آئے ہوتو جومیں کم

''اس نے زرقون اسمگل کیا ہے؟''

, '"مص*ن کیے بیۃ ج*لا؟''

رہی ہوں کرتے چلو\_\_\_\_نام بتاؤاس آ دمی کا۔

"جيل کھاں نام ہاس کا۔۔۔!

'' بچیس کروڑ کا ہے بچیس کروڑ کا۔

"كيانام إسكار"

''مير بيكو بچالو بيا۔

'' كتنا نقصان ہوگاشھیں ''

'' کہاں غائب ہو۔ میں نے تو ایک کامتمھار ہے سپر دکیا تھا، کوئی رپورٹ نہیں دی تم ''ابھی آ یو ناراض ہو گیا میڈم۔'' ''غلام بھائی، دیکھتے، دنیا بھرکے کام کرنے ہوتے ہیں مجھے، آپ ایک معزز تحفل ہ "میڈم، آپ کا تھم ہے کہ رپورٹ آپ کو کام کرنے کے بعددی جائے ، بس آپ سے W اورمیرے شہر کی آبادی میں اپناایک نام ایک مقام رکھتے ہیں، بیتو میں کرنہیں سکتی کہ اس سمجھ لیجئے کہ میرا کا مکمل ہوگیا ہے اور میں اب سے دی منٹ کے بعد آپ کور پورٹ دینے W ملازموں کو بلا کر کہوں کہ غلام بھائی کو بازوؤں ہے پکڑ کران کی گاڑی تک چھوڑ آئیں، آب کیوں میراوفت ضائع کررہے ہیں،خداحافظ۔'' '' ٹھیک، وہ میں بعد میں پوچھوں گی،ابتم ایک بات بتاؤ'' ‹ نہیں نہیں، آپ میرا کام کروآپ جو تھم کروگے میں کروں گا۔'' '' کروں گاکی میرے ہاں کوئی گنج اکش نہیں ہوتی سمجھے آ پ۔'' ''كرائن كريك سے ايك لانچ كے ذريعے مال آيا تھا جوايك صنعت كار آ فتاب احمد كا ''ارے با بامیرامطلب توسمجھو۔'' تھا، ہمارے بینر پر بیہ مال ساحل پراُترا تھا، میں نے شخصیں اس کی تکرانی کرنے کے لیے کہا "آ پاس کاغذ پرایک تحریر لکھیے ،اس میں آپ کھیے کہ آپ میرے رفائی اداردا پیرقم ادا کررے ہیں ،اس رقم کا آپ ابھی چیک بنایئے ،میرے حوالے کیجئے ، تین دلنا ً ''کیں میڈم، میں اس کے بارے میں مکمل طور پر آپکور بورٹ دے چکا ہوں۔'' اندراندرآپ کا کام ہوجائے گا،ورنہ دوسری صورت میں \_\_\_\_' ''اب اتنامصروف رہتی ہوں ضرغام کہ بہت می باتیں یا نہیں رہتیں، کہاں لے گئے ' 'نہیں بابا آپ ٹھیک بولتا ہے ، حبیبا آپ بولتے ہو بیگم صاب ، میں ویبا ہا گ تھےوہ لوگ بیہ مال؟'' ہوں۔'' غلام سیٹھ نے لا جارگ ہے کہا اور پھر وہی کیا جومیڈم نے کہا تھا اس کا چیرہ اُؤ ''میڈم!لانچ کے ذریعے ایک قیمتی پھر سیمروز آیا تھا، چھوٹے چھوٹے تراشے ہوئے ما نگ رہا تھا بچیس کروڑ کا پینقصان اوراس کا پانچ فیصدوقت سے پہلےنکل گیا تھا،الکُ ٹائلول کی شکل میں اس کے کارٹن بنے ہوئے تتھے،اور پیرسارے کارٹن ٹرکوں پرلد کرائیسسن ے ساتھ جس کے بعد بیگم شیرانی پرکسی بھی طرح کوئی بات نہیں اُ تی تھی۔ کیونکہ سب پچھ اطریٹ پنچے تھے جہاں نمک کے گودام ہیں۔انہی میں سے گودام نمبرستا کیس میں بیرمال اُترا تھا،جب بیتمام کام ہو گئے تو بیگم شیرانی نے گردن خم کر کے کہا۔ قىلادرتمام كارٹن وہاں پہنچاد ہے گئے تھے'' ''ٹھیک ہے غلام بھائی ، تین دن کا وقت ما نگاہے میں نے آپ ہے ، آپ ک<sup>ولم ا</sup> ''ایمسن اسٹریٹ نمک کے گودام۔'' پراطمینان ہوجائے گا کہاصل واقعہ ہوا کیا ہے، زرقون سرکا ری تحویل میں چلا جائے گا۔'' " ہاں،نمبرستائیس'' '' ابھی اللہ آپ کوخوش رکھے میں چلتا ہوں ۔'' غلام سیٹھ نے کہا اور مرے' ' کڑ\_\_\_ احیما اب بیہ ہتاؤ اس چھلاوے کے بارے میں تم نے مجھے ابھی تک خبر قدموں سے باہرنکل گیا۔سہلددانش شیرانی کے ہونٹوں پرایک مرہم ی مسکراہے تھی ال بہت بڑی رقم کے اس چیک کو دیکھااوراُ ہے میز کی دراز میں رکھ دیا، ساتھ ہی اس کے 'میڈم آ پ نے بڑا کیح لفظ استعمال کیا ،وہ ایک چھلا وہ ہی ہے،اس کا نام سجان ہے، 🏿 دراز ہے موبائل فون نکال لیا تھا۔موبائل فون پرایک نمبرڈ ائل کر کے اس نے کہا۔ کوئی متقل ٹھکا نہیں ہے اس کا ، میں مسلسل اس کی کھوج میں تھا، جہاں ہم نے اسے دیکھا <sup>ٹھا وہاں</sup> سے وہ مختلف رائے طے کرتا ہوا ایک گھٹیا درجے کے ہوٹل میں پہنچا تھا جو بندرگاہ

کے علاقے میں ہے، وہاں بیٹھ کراس نے پہلے کھانا وغیرہ کھایا اوراس کے بعد جوا کھیلنے ہا

گیا، بعد میں میڈم وہ وہاں سے پائی پائی ہار کر باہر نکلا اورا یک پکی آبادی میں پہنچ گیا، جہار

ا یک جھوٹی سی کھولی کے درواز ہے براس نے دستک دی اور اس میں اندر چلا گیا،میڈم ہو

میں میں نے وہاں سے معلومات حاصل کیں تو کسی نے اس کے بارے میں پچھنہیں بتایا

کھولی کی ما لکہ نے کہا کہ اس کا نام سجان ہوہ اس کا منہ بولا بیٹا ہے، یہال نہیں رہتا کہیں

اورر ہتا ہے، اس وفت بھی وہ یہاں نہیں ہے، حالانکه میڈم میں نے اسے کھولی میں داخ

ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن بہر حال یہاں تھوڑی می گڑ ہڑ ہوگئی ، کھولی کا یجھلا دروازہ مج

تھا، میں نے زبردستی اندر داخل ہو کر دیکھا لیکن چھوٹی سی کھولی میں کوئی بھی نہیں تھا،الم

'' گرباباوہ ہےکون، کیا کرتا ہے۔تم نے پوری کہانی تو سنادی، نیبیں بتایا۔''

بھی تو ڑلیتا ہے، اکثرلوگ اے اپنے کام کے لیے استعال کرتے ہیں، مگرخود انتہائی لاأبا

ہے، میں نے پیطے کرلیاتھا کہ اس کے بارے میں کلمل معلومات حاصل کر کے ہی آپ۔

رابطہ قائم کروں گا ، دلچسپ کر دار ہے میڈم ، کون ہے کہاں سے آیا ہے ، کہاں اصل ٹھکانہ -

اس کا بیکوئی نہیں بتا سکتا ، وہ عورت جس کی کھولی ہے بعد میں کھل گئی اس نے کہا کہ وہ تو

جگہ رہتا ہے، جب جس جگہ کا دل جا ہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، یہاں بھی کبھی آجا تا۔

مجھے اماں کہتا ہے، کیکن بڑا ہی پیٹ کھٹ ہے، بھی تو ہزاروں لٹا دیتا ہے اور بھی ایک بپیہا

"میڈم، بہت دلچیپ، لطف کی بات سے کداس کے جسم میں بھی جری ہوئی ؟

بندروں کی طرح چھلانگ لگا کرا یک جگہ ہے دوسری جگہ جاسکتا ہے، بھی ہتھیاراستعال ہج

کرتا، بعد میں مُیں نے بولیس ڈیپارٹمنٹ ہے بھی اس کے بارے میں معلومات حا<sup>ہ</sup>

کیں ہتو وہاں ہے بھی بیتہ چلا کہ پولیس بہت عرصے ہے اس اُ چکے کی تلاش میں ہےادر<sup>ا۔</sup>

کیڑنے میں نا کام رہی ہے، کیکن اس نے آج تک کوئی الیمی وار دات نہیں کی ہے جس'

" سوری میڈم سوری \_ چورا کے قسم کا آ دی ہے، جیب زاشی بھی کر لیتا ہے، تجوریاا

جگہیں بھی میں نے دکھ لیں جہاں چھیا جاسکتا ہے۔''

''دکچپ کردار ہے۔''

''لیں میڈم ۔''جواب ملادو،مسز دانش شیرانی نے فون بند کیا پھر کرسی ہے پشت لگا کر

اً نکھیں بند کرلیں ۔وہ گہری سوچ میں ڈوب گئ تھیں ۔ دیر تک وہ اسی طرح آئنکھیں بیگر کیے

بیٹھی رہیں پھرا یک ہلکی تی آ ہٹ ہوئی تو وہ چونک پڑیں \_\_\_\_\_ انہوں نے سامنے دیکھا،

نوری اندر آ گئی تھی ، مسزشیرانی اسے سیاٹ نگاہوں سے دیکھتی رہیں ، پھرایک دم ان کے

''آ وُنوری،میری جان کس کام ہے آئی تھیں میرے پاس نوری نے زورزور سے فی

''تم ٹھیک ہونا۔''ان کے اس سوال پرنوری نے گردن گھما کر بیچھے دیکھا تو مثال بھی

'ارے کیوں بیٹے تمھاری بور ہونے کی عمر تو نہیں ہے، جاؤ باہر جا کر گھومو پھرو، سیرو

ایک دوست نے شام کی جائے پر بلایا ہے۔اس کی اجازت لینی ہے

چرے کے نقوش بدل گئے۔ انہوں نے سنجل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"کہال ٹھیک ہیں مماسخت بور ہور ہے ہیں۔"

سي كوذ را بھى ضرب بېنجى ہو، البته پرس چھين كو بھاگ جانا، جيبيں تراش لينا، چھوٹى موتى

چدیاں کرلینا، نقب زنی کرلینا پیسارے کا ماس کے حساب میں لکھے ہوئے ہیں۔'' ''ضرغام، مجھے بیرآ دمی جاہیے،تم صرف اس وقت مجھے اس کے بارے میں اطلاع ا

واتف ہوں اگر کوئی کوتا ہی نظر آئے تو فوراً مجھے خبر کرنا ،اس گودائ پر چیا پی پڑنا بہت ضروری ہ،اس کا مال پولیس کے قبضے میں جانا جا ہےاؤرسنواس کی اطلاع پریس کو بھی کر دوتا کہ کسی

تم کی گڑ بڑ کا اندیشہ نہ رہے۔''

میں گردن ہلا دی \_ تو مسزشیرانی نے کہا \_

عراتی ہوئی اندرا سٹی۔

کارردائی کی مگرانی کرواور مجھے بڑاؤ ہوسکتا ہے علاقے کے پولیس افسران اس بات سے

''اس کے علاوہ ضرعام ،تم ایمسن اسٹریٹ کے الیں ایج اوکواطلاع وو کہ گودام نمبر

رد، جب شھیں پتہ ہو کہ وہ کہیں موجود ہےاور وہاں رکے گا۔''

سائیمی میں بہت قیمتی سامان اسمگل کر کے لایا گیا ہے ، وہاں چھایہ پڑنا چاہیے ، اس تمام

ی آر ہانگ کا نگ چلے گئے ، جب کہ جیل خال کے بھائی بھائی ہمیتال کے کوریڈورییں رے ہوئے تھے جمیل خال کوکوئی تنخواہ وغیرہ بھی ایڈوانس نہیں ملی تھی ، پھراس وقت جب وہ ہینال کے ایک ڈاکٹر کے سامنے گڑ گڑ، رہا تھا اس وفت غلام بھائی بھی کسی کام سے وہاں آ نظا۔ دونین باراس نے جمیل خال کوآ فاب احمد کے ڈرائیور کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ ''تم آ فتاب بھائی کے ڈرائیور ہونا<u></u>'' "كيابات ب، كيابواب غلام سيٹھ نے كہااور جيل خال نے اسے بورى تفصيل بنادى \_ غلام سیٹھ نے کوئی اور بات کیے بغیر ڈاکٹر سے کہا۔'' اس کی بھا بی کوفوراً کمرہ دیں ڈاکٹر صاحب اوراس کا بالکل ٹھیک علاج کریں ۔ بل میں دوں گا۔'' جبَ جميل خال كى بھا بى صحت ياب ہوكر گاؤں واپس چلى گئ تو جميل خال غلام بھائى كا شکر بیا داکرنے گیا۔ ہماری کھال حاضر ہے غلام بھائی صاحب، جوتے بنا کر پہن لیس آپ نے ہمارے او پر جواحسان کیا ہے ہم اسے بھی نہیں بھولیں گے۔

'' ہاں ضرور جاؤ ، کیا نوری بھی تھارے ساتھ جار ہی ہے۔'' ''نوری \_\_\_\_ مثال حیرت سے بولی ۔ وہ کہاں مما \_\_\_\_ مجھی جاتی ہےو میرے ساتھ \_\_\_\_ وہ گھر میں گھے رہنے کی شوقین ہے \_\_\_ ''مسزشیرانی نے مسکرالو نظروں سے نوری کودیکھا تو نوری مشکرا دی ۔مسزشیرانی کی آئکھوں میں محبت کے جذبارہ سٹ آئے پھران کی آواز اُ بھری۔ " کیے کیے ظالم ہوتے ہیں لوگ۔ایی جسین مسکراہٹ کس طرح خاموش کردا

جيل خان آفاب احمد كابهت پُرانا ملازم تها، هرطرح قابل اعتمادتها، آفتاب احمدا

پرنتیل سے زیادہ اعتاد کرتا تھا کسی بھی خصوصی مہم میں جمیل خال ہی اس کے ڈرائیور حبّیت ہے ساتھ ہوتا تھا۔لیکن جمیل خان آفتاب احمد سے خوش نہیں تھا،وہ جانتا تھا کہ اگر آ فنا بِ احمد کے لیے سینے پر گولی بھی کھالے تو آ فناب احمد زیادہ سے زیادہ اس کی تدفین دے گا اور بس ۔ وہ اپنے کسی بھی ملازم ہے کوئی خاص رعایت نہیں کرتا تھا ، چنا نچیا پی ال احچی طرح کرتا تھااوراس نے بھی کوتا ہی نہیں کی تھی ،البتداس کے دل میں اس وفت گرہ پا

، بڑا بھائی کسان تھا ہوی کے لیے پچھے نہ کرسکا جمیل خاں کو پیتہ لگا تواس نے بھائی ہے کھ بھانی کوشہرلا کر ہیتال میں داخل کرا دے۔اس کا مالک آفقاب احمد ساراانتظام کردے پھراس نے آفتاب احمہ ہے بات کی تووہ بولا۔ '' ہاں،ہاں،داخل کرادو، میں شمصیں ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دوں گا۔'' '' الک اس کے علاوہ آپ سپتال میں سفارش کر دیں '' ''میری وہاں کوئی واقفیت نہیں ہے۔''

تھی جب گاؤں میں اس کے بڑے بھائی کی ہیوی جسےوہ ماں کا درجہ دیتا تھا سخت بیمار پڑگگ

'' ما لک،آپ کوکون نہیں جانتا،آپ کے دوبول ہی ہماری مشکل حل کرویں گے '' وہ \_\_\_\_ ہاں ٹھیک ہے ، کل بچھ کروں گا ، کیکن دوسرے دن آفقاب احمد سع

''ارے بابا میرے کو کائے کو مرواتا ہے، انسان کی کھال کے جوتے پہنوں گا تو پولیس دهرے کی اور پھر میں تو جوتے بہنتا ہی نہیں چیل بہنتا ہوں ،میری بات س نو کری آفتاب ہی کے پاس کرمگر جب بھی پییوں کی ضرورت ہومیرے پاس آ جایا کر\_\_\_\_' ''مُیں آپ کا احسان کیسے اُتاروں گاسیٹھ صاحب'' ''وہ میں تیرے کو بتا دوں گا۔''

اور بہت سے موقعوں برغلام بھائی نے اس سے آفاب احمد کے کاروبار کے بارے يُل معلومات حاصل كيس ، جميل خال اب ہر بات ميں گھسار ہتا تھا چنا نچه سيمروز پھر كى آ ژ میں جو چیز آئی تھی اس کے بارے میں بھی جمیل خال نے غلام بھائی کواطلاع دی تھی۔ کین اس بارجمیل خال کے ستارے گردش میں آ گئے تھے۔غلام بھائی نے بحالت جیوری اطلاع کا ذریعیه سزشیرانی کوبتایاتها اور سزشیرانی نے بینام پیڈیرلکھ لیاتھا اور بیمعمولی 'بات ریہ ہے ضرعام کہ ہمارا بچھ بگڑے گا تو نہیں لیکن ایک ایسے آ دمی کو آزاد نہیں رہنا

<sub>ری ہ</sub>ے، وہ زاروقطارروتار ہا،کوئی ایک گھنٹے کے بعد کمرے میں ایک مردانیہ واز ابھری۔

. ‹‹جميل خاںاٹھ کربيٹھ جاؤ'' وہ بُرِي طرح اچھل پڑا تھااور پھروہ اٹھ کروہ ہيں زمين پر

«جميل خال ہے تمھارانام؟"

''ہاں ہاں ما لک، کوئی غلطی ہوگئ ہے تو معاف کر دو ، جان کر کوئی غلطی نہیں کی گئے

ہوگی''جمیل خاں کی رندھی ہوئی آ واز ابھری۔

''تم ہے جو کچھ یو حیصا جار ہاہےوہ بتاؤ۔کیا کام کرتے ہو؟''

''ما لک! سیٹھ آ فتاب احمد کا نوکر ہوں ،ان کی گاڑی چلاتا ہوں اور دوسر ہے کا م بھی

'' پچھلے دنوں آفاب احمر کا کچھ مال ایک لانچے کے ذریعے آیا تھا، کیا مال تھا وہ؟'

ئیل خان کو چکر آ گیا <sup>،</sup> کین بولنا ضروری تھا ، دہشت نے اس کے اعصا ب بالکل <sup>ہی مقت</sup>حل

كرديے تھائن نے كہا۔ "مالك، پقرتها، ييمروز ـ"

''اور ما لک، سفید کیا پھر جے زرقون کہتے ہیں ، یہ پہنہیں ما لک کہ اس کا کیا کیا جاتا

'تم نے بیہ ہات غلام بھائی چورسیا کو بتائی تھی۔'' 'مم---ما لکند-مم---ما لکآ پـد-' ''مرناحاتے ہو؟''

''نن\_\_\_نہیں ما لک بتا کی تھی میں نے ۔'' "اوركيابتاياتهاأ،،مطلب بيركه مال كييم آياتها؟" ''ما لک شهر میں ایک بہت بڑی میڈم رہتی ہیں ،ان کی لانچیں بھی چلتی ہیں، آفاب

ائم نے انہیں دھوکہ دیے کراس لانچ پران کا نام لگا دیا تھا اور اس طرح وہ کنارے پر پہنچ گئی

چاہیے جو یہ بات جانتا ہے کہ بیمروز کے حصول کے لیے آفتاب احمدنے اپنی لا کج پر ہمارابیز

استعال کیا تھا، بندہ بشر ہوتا ہے، یہ بات اس کے منہ سے کہیں بھی نکل عتی ہے، چنانچاب

مجبوری ہے،اسے اٹھالواور بلیک چیمبر میں پہنچا دو۔''

''لیں میڈم '' ضرغام کی مخصوص آواز ابھری تھی اور پھر جمیل خال کوایک بھری پڑئ سڑک سے اٹھالیا گیا، آفاب احمد کی کوشی ہی کے علاقے میں کسی کام سے باہر نکلاتھا، پُران ماول کی ایک فورو ویکن اس کے قریب سے گزری اور اس چرتی سے کام ہوگیا کہ آس مان

موجو دلوگوں کو بھی صورت حال کاعلم نہیں ہوا ، ویکن کا درواز ہ کھلا اور جمیل خاں کو بالوں ہے بکڑ کر پھرتی ہے اندر کھینچ لیا گیا، ویکن آ گے بڑھ گئی، درواز ہ بھی بعد میں ہی بند ہوا تھالور

جمیل خاں کا ایک جوتا ویکن سے باہر گر گیا تھا، اس کے حلق سے جیج البتہ نظی تھی، کیکن الّا معمولی کہاس کا کوئی روممل ظاہر نہیں ہوا، وہ وحشت ز دہ نگاہوں سے ویکن کی حصیت اور کھ خود پر جھے ہوئے چہروں کود کھنے لگا، تین آ دی تھے، جن میں سے ایک نے چھرتی سے ال

کے منہ میں کپڑا تھونسااور پھراس پرشیپ لگا دیا ، دوسرے نے اُسےاوندھا کر کے اس کے دونوں ہاتھ پشت برباندھ دیئے ، تیسرے نے یاؤں کس دیئے ، پھر پہلے نے ایک زوردا تھیٹراس کے گال پرلگایا اور غرائی ہوئی آ واز میں بولا۔ · ' بلنا جلنا بند کر ، ورنه بهبین وفن کر دول گا۔'' جمیل خال تو بس غیراختیا ری طور پر ہی اُ

ر ہاتھا، ور نہاس بے چارے میں ملنے تعلنے کی سکت کہاں رہ گئ تھی ، پھرکوئی دس منٹ کے ا

کے بعد ویکن رکی اور اسے اس بے در دی سے ینچے کھینچ لیا گیا ، لیکن اس سے پہلے اس آ نکھوں پرپٹی باندھ دی گئی تھی اور پھراہے وہی تین آ دمی اٹھائے ہوئے آ گے بڑھے ج البنة کسی کمرے میں داخل ہونے کے بعدا سے فرش پرڈال دیا گیا، پھراس کے دونوں پاؤ ہاتھ اور آ تکھیں کھول دی گئیں ،منہ کا کپڑا بھی نکال دیا گیا ،وہ سہے ہوئے کبوتر کی طرح ا

جگہ زمین پریڑاان نتیوں کو گھورتا رہا، وہ نتیوںا سے گھورتے ہوئے باہرنکل گئے تو جمیل'' ''میرے مالک بیکیا ہو گیا ،کون لوگ ہیں جو جھے اٹھالائے ہیں اس طرح،معا

کر در سرما لک، کوئی غلطی ہوئی ہوگی مجھ ہے ،ضرورکوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کے لیے سزا

' ، شمصیں سے بات کیے معلوم ہوئی ؟''

کی آ واز ابھری تھی اورانہوں نے کہا تھا۔

" مرجی، گودام پر چھاپہ پڑا ہے، پولیس کی بہت می گاڑیاں اور ایکٹرک آئے اور

گودام کوچاروں طرف سے تھیرلیا، سرجی بالکل اتفاق کی بات ہے کہ میں ایک دوسرے گودام ی دیوار کے ساتھ بیٹھا بیٹا ب کررہا تھا کہ میں نے گودام کے گرد پولیس کو گھیراڈ التے ہو ہے W

ریکھا، سرجی میں وہیں سے بھاگ گیا اور دُور سے میر کارروائی دیکھنے لگا، پولیس نے گودام 🔟

ہے درواز ہے کوتو ڑا، بڑی نفری تھی ، پھروہ بڑی بڑی روشنیاں لیے ہوئے انہر داغل ہو گئے ، ب

بہر بھی پہرہ سنجال لیا گیا جی ،اوراس کے بعد سر جی اندر سے مال نکالا جانے لگا ،سارا مال

ڑکوں پر لا د دیا گیا اورٹرک چلا گیا ، کیکن پولیس کے بہت سے بندے اب بھی وہال موجود

یں۔'' آفتاب احد کے بورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ دس کروڑ روپے کا پھر جس کا سوداوہ ا

کی پارٹیوں ہے کر چکے تھے۔ پولیس کی تحویل میں چلا گیا تھا پہ غیر قانو نی طریقے سے منگوایا 🍳

گیا تھا اور اس ہے آفتاب احمد کئی فائدے اٹھانا چاہتے تھے۔اپنے مدمقابل غلام بھائی کو K

ا یک بہت بڑی چوٹ دی تھی ،انہوں نے اوراس کے ساتھ ساتھ ہی دس کروڑ رویے بھی کما ک لیے تھے۔لیکن اب دس کروڑ کی ہیں کروڑ اوا نیگی کرنا پڑے گی یہی طریقۂ کار ہوتا ہے ہیں کروڑ کے گھاٹے نے ان کے ہوش درست کر دیئے تھے پھرانہوں نے کہا۔

"سرجی چھیا ہوا ہوں میں ابھی تک، مجھے بھی تلاش کیا جارہا ہے کیونکہ پاس بڑوس کے گوداموں کے چوکیداروں نے آ<u>نھیں میر</u>ے بارے میں بتادیا ہے۔''

''ہوں ،تم ایسا کرویبال ہےفوراً نکل جاؤ ، پیسے ہیں تمھارے پاس-'' ''جي سرجي ٻيں -''

'' نوراً کہیں جا کرروبیش ہوجاؤ اورخبر دار مجھ ہے کوئی رابطہ مت قائم کرنا ،تقریباً پندرہ دن تک شمصیں رو پوش رہنا ہے ،کسی کواپنے بارے میں پچھنمیں بتانا ،کسی جاننے والے کے

''ٹھیک ہے سر جی ۔ پندرہ دن کے بعد میں آپ کوفون کروں گا۔'' '' ہاں مجھے اپنانا ماصل مت بتانا ،بس ہیے کہ دینا کہ شیخ کاستارہ ڈوب چکا ہے ، یا در ہے

بنا كركها تفاكه وشياري بساركام كرفي بين-"اورتم نے غلام بھائی کو پیربات بتادی؟" "إلى مالك، اس لي كم غلام بهائى في مجه براحسان كياسي جب كرآ فآبام

'' میں اس پورے معاملے میں شریک تھا، آفتاب احمد صاحب نے مجھے ساری تنقیرا

احسان صرف پیہ ہے کہ وہ مجھے میری محنت کی تنخواہ دیتے ہیں ، اس کے علاوہ انہوں ۔ میرے لیے بھی کچھنہیں کیا، مالک کوئی علطی ہوگئی ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں ،مگربیہ فرض تھا، جو کا م میرے مالک کو کرنا جا ہے تھا وہ دوسرے آ دمیوں نے کیا۔ میں دل سے ا کی بڑی قدر کرتا ہوں '' دوسری جانب پھر کوئی آ واز نہیں سنائی دی تھی ، البتة موبائل پرم

''بہت معصوم سا آ دی ہے رہے، اسے ایسا کروسال دوسال کے لیے بلیک جیمبر مہمان بنالوکیکن بُرے انداز میں نہیں خاص طور سے ہدایت کردینااس وقت تک جب تک بہت ی باتیں بیول نہ جائے اُسے ہما رامہمان رہنا پڑے گا ہمیں ایسے آ دمی کو باہر کی دنیا ر کھنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ ''

''لیں میڈم'' موبائل پرُضرغام کا جواب انجرا اور پھر جمیل خاں کو وہاں ہے ہ ایک دیباتی علاقے میں لے جایا گیا، جہاں ایک بہت عظیم الثان فارم ہاؤس بنا ہوا خوشنما پھولوں اور پھلوں کا ایک ایبا فارم ہاؤیں جہاں جانے والے آگرا یک بارجا نیں توا بھول نہ پائیں ،لیکن اس کے نیچے ایک زبردست تہدخانہ تھا اور اس تہدخانے میں دلا

عورتیں ان کے چھوٹے بچے اسنے ہی مردموجود تھے جن کے چبروں سے بے کسی اور آ میک ربی تھی جمیل خاں کواس نجی جیل میں پہنچا کران کے درمیان چھوڑ دیا گیا۔

ہ فتا ب احد کو بیروح فرساخبر ملی تھی ، پیخبر گودام کے چوکیدار نے دی تھی اس نے

گودام نمبرستائیس انہوں نے ایک جعلی نام سے لےرکھا تھااوراس جعلی نام سے ایک جعلی دفز

بھی قائم کر دیا تھا جو بھی نہیں گھاٹنا تھا اور جس کے بارے میں کسی کونہیں معلوم تھا کہ اس دفز

ك ذريع كيا ہوتا ہے،اس طرح كى كارروائياں دونمبركاموں كے ليے ہى كى جاتى ہيں اور

آ فتاب احمداس میں ماہر تھے، کیکن پیروی حیرت کی بات تھی آخر کیسے پیتہ چل گیا ،مخری ا

ذر بعد كيا موسكتا ہے \_كوكى ايبا كردارسا منے بيس تھا بڑى أنجص كاشكار تقےوہ ، اگر ذہن جا،

تفاتو صرف ایک طرف اور وہ تھی بیگم شیرانی جے آفتاب احمد نے بیس لا کھرو یے کا چیک د

تھا، گربیگم شیرانی توخودمصیبت میں گرفتار ہوسکتی تھی کیونکہ مال اس کے بینر تلے آیا تھا، بیام

قصہ ہے اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے تھے کہ بیگم شیرانی نے ڈبل کیم کھیلا ہو لیکن کوأ

فیصله کن بات نہیں کہی جاسکتی تھی ۔ بیس کروڑ کا گھاؤا تنامعمولی نہیں تھا کہ اسے یو نہی بھول جا

جائے ،سراغ لگانا ضروری تھا دوسرے دن ناشتے کے بعد انہوں نے نبیل کواپیز کمرے میں

بلالیا۔'' میں اسے آپئی قلطی نہیں کہ سکتا ، کیونکہ مصیں بتدریج اپنے تمام کاروباری امورے

آ گاه کرنا چا ہتا ہوں ،اورا پیے تمام اندرونی اور بیرونی معاملات بھی شھیں بتانا جا ہتا ہوں۔'

"میں نے تم سے کہا تھا کہ معاشی جنگ میں تم میرے جریس ہو۔"

''ایک افسوس ناک خبر ہے، جوشمصیں بتانا ضروری ہے۔'' . . .

" گزری رات اچانک مجھے ہیں کروڑ رویے کا نقصان ہو گیا ہے۔"

"وركسيد \_\_ كيم يايانبيل في افسوس جرك ليج مين كهااورة فاباحدات

"جھے آپ کے سے جملے بہت اچھ لگے تھے پایا۔"

"جي يايا"\_\_\_ ڪٽم نبيل نے کہا۔

"خيريت پاپا-"

''ہاں جی یا درہے گا۔''

تفعیل بتانے لگا کھمل تفصیل بتا کراس نے کہا۔"

''اس طرح کے کھیل میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، کیکن ہمیں دوست اور دہمن کی

ناخت رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی شناخت ہماری کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔''

''' جاؤ ہوشیاری ہے،اگرتم پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو میرے آ دمی تعصیں خاموثی ہے

"تيسري بھي ہو چکي ہے پيا۔"

"جي پيا\_\_\_"

" پہلافون میں نے کیا تھا، وہ آگئی، میرے ساتھ ہوٹل میں چائے پی، تیسری ملاقات كي فوداس نے يو چھاتھا۔"

"گر\_\_وه خود آئی تھی؟"

''سنزشیرانی کوعلم ہےان ملا قانوں کا \_\_\_؟''

'' ہوں، میں بیرجاننا چا ہتا تھا کہ خوداس کے ذہن میں تمھارا کیا مقام ہے میرے خیال

مُنْ مُزشِرانی ایک آزاد خیال خاتون ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے بیٹی کوبھی آزادی دی ہوگی

لڑئی، آھیں تمھارے بارے میں بتا کر بھی تم سے ٹل سکتی تھی ،لیکن جب دل میں چور ہوتا

'' میں اس بارے میں نہیں جانتا ہیا ؛آپ مجھے بنا پئے کیا میں مثال شیرانی ہے اس

''کیا\_\_\_؟ آفتاب احمداُ حجیل پڑا۔اس نے عجیب می نظروں سے نبیل کو دیکھا پھر

للا ''تم اتنی احمقانه بات بھی سوچ سکتے ہو، مجھے اس بات پر جیرت ہوئی \_\_\_\_''

" نہیں \_\_\_ وہ بہانہ کرکے آتی ہے۔"

اسے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں \_\_\_؟"

ned By"؟<u>\/</u>يول <u>چا</u> ۱۳

" دشمصیں کیے معلوم \_\_\_ ؟''

''خوداس نے بتایا تھا

ب، جمی جھوٹ بولا جاتا ہے۔

" ہوئی تیسری ملاقات\_\_\_"

''مسزشیرانی کی بیٹی ہے تمھاری دوسری ملاقات ہوئی \_\_\_؟''

"يقييناً پيا نبيل نے کہا۔"

گولی ماردیں گےاس بات کا خیال رکھنا، آفتاب احمدنے خوفناک کہجے میں کہا۔''

" ٹھیک ہے سرجی آپ اطمینان رکھو۔ 'فون بند ہونے کے بعد آ فاب احد رتشنی

کیفیت طاری ہوگئی، بیس کروڑ کا نقصان ، خیران کا نام تونہیں پیۃ چل سکتا تھا کیونکہ نمک کار

Ш

ے بیں ڈولی ہوئی تھیں ، پھراجا نک اُس نے ایک نام کاغذ پر لکھا \_\_\_ بینام تھا غلام پیائی \_\_\_ پھراس نے موبائل فون اٹھالیااوراس پرایک نمبرڈ اکل کرنے لگا کا فی دیر کے بعد فون رسیو کیا گیا تھا۔ ''زنده ہو''\_\_\_\_آ فتاب احمد کی غراہٹ اُ بھری۔ ''اوه سر، سوری سر، رات کود میر تک جاگتا\_\_\_' '' بکواس بند کرو\_\_\_اب ہوش میں ہو۔'' "جىسر، بالكل'' ''سنو''' دو پېرايک بجے ہے پہلے مجھے پيمعلوم ہونا چاہيے کہ غلام علی کے اکاؤنٹس ہےکوئی بڑی رقم ڈرا کی گئی ہے یانہیں ،کوئی چیک سی کے نام ابثوہوایانہیں \_\_\_ جتنے بنک 🔾 ہیں سب ہے معلومات حاصل کرنی پڑے گی شمصیں ، یبھی معلوم کرنا پڑے گا اگر چیک جاری K ہوا ہے تو بیرقم کس کے اکا ؤنٹ میں گئی ہے۔ "سر\_\_\_يكيمكن ہے؟"فون پرآ وازآئی-''نامکن ہےنا\_\_\_''آ فاب احدی آ واز کسی بھیڑ ہیئے کی آ واز ہے مماثل تھی۔ " میرامطلب ہے کہ۔۔۔" '' بیشهر بین اید ملک کتنی در میں جیموڑ سکتے ہو۔ ''سوری سر، دو پہرایک بجے ہے پہلے میں آپ کواطلاع دوں گا'' دوسری طرف ہے کہا گیااورآ فتا باحد نے فون بند کردیا، پھراس کی آ واز ابھری۔ ''ناممکن \_\_\_ بیس کروڑ روپے ، پھراس نے ایک گہری سائٹ کی ۔اور کسی ملازم کو ا اَ واز دی۔ملازم کے آجانے پراس نے کہا، جمیل خاں کو بلاؤ<u>۔</u>''۔ '' وہ ما لک جمیل خاں کوشی میں موجو دنبیں ہے۔'' '' کیا\_\_\_ ؟ا ہے تو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔'' ''ہم لوگ یمی باتیں کررہے تھے،کل سے غائب ہوا ، کل سے فائب ہے \_\_\_ آ فاب احمد نے آ ہت سے کہا کل سے فائب ہے۔

' ' نہیں بیٹے \_\_\_ اپنی سوچ کواپنی عمر ہے کافی آ گے بڑھا نا ہو گا ہمھیں بھلااس بار کے کیا امکانات ہیں کہ سہلے شیرانی نے ایسے معاملات میں اپنی بیٹی کوراز دار بنایا ہو،سوال ف

نہیں پیدا ہوتا ، وہ ایک زیرک عورت ہے۔اپنے آپ کو درویش بنارکھا ہے اس نے سوٹل ورك كرتى ہاس قدر جالاك ہے كداس نے صرف مفروضات سے كامنہيں جلايا بلكستان بڑے بڑے رفاعی ادارے کھول رکھے ہیں جن پروہ بڑی بڑی رقومات خرج کرتی ہے لگر ان کا دس فیصد بھی نہیں جووہ ڈونیشن کی شکل میں حاصل کرتی ہے،اور جواس کے خفیہ اکاؤٹٹر میں جاتے ہیں۔ان اداروں کے ذریعاس نے اپنی گڈول بنائی ہے شہرت کمائی ہے ادرہ طرح کے محکموں میں اپنے اثر ورسوخ قائم کیے ہیں \_\_\_ اس کے بعد اس کی اپی کا '' مائی گاڈ\_\_\_ نبیل نے حیرت ہے آئکھیں بھاڑ دیں۔'' د بشهیں اس شیرنی کے حلق میں ہاتھ ڈالنا ہے نبیل ، مگراتنی معصومیت سے نہیں جم مظاہرہ تم نے ابھی کیا۔اگرایسی چوک کی تووہ تمھاراہاتھ چباجائے گا۔'' " مجھے بتا ہے پیا،اس میں،میری نادانی کی کون ی بات تھی۔" '' بھی اس کی بیٹی پر بیظا ہر نہ ہونے پائے کہتم اس سے اس کی ماں سے بارے ؛ کچھ معلوم کرنا جا ہے ہو، ہمیشہ اس کے سامنے سنرشیرانی سے دلی عقیدت کا اظہار کرناٹا ا گر بھی ماں کوکوئی شبہہ بھی ہوجائے تو خوداس کی بیٹی تمھاری طرف دار ہو'' '' پھروہ جنگ کیا ہوگی ، پیا\_\_\_؟'' ''وه میں شہصیں بتاؤں گا\_\_\_'' ''او کے پیا مجھے ہمیشہ آپ کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی۔'' ''جاؤ\_\_\_ آرام کرو\_میرے دیئے ہوئے سبق یا دکرو۔'' '' پیا مجھےاس رقم کے نقصان کا بہت افسوس ہے۔'' ''اس کےمحرکات منظرعام پرآنے دو بیٹے ،بیں کروڑ کے بچاس کروڑ نہ وصول<sup>ا</sup> تو آفتاب احرنام نہیں۔'' نبیل کے حانے کے بعد آ فتاب احمدایک کاغذیر کیبہ یں بنانے لگا اس کی

ا یک خوبصورت ہوٹل کے لوئنگ ہال میں نبیل نے مثال شیرانی کا استقبال کیا،وہ بہرہ

" كاش ميس بهى آ كى طرح لفظول كي كسيل سكتا ليكن مايوس نهيس مول تعور الله

''اندازاً کتنے عرصہ میں ،مثال نے شریعی مسکراہٹ کے ساتھ بوچھا\_\_\_!''

'' ہاں جلدی کریں میر بے مزاج اورموسم کا کوئی ٹھکا نہیں۔''

"كيامطلب\_\_\_ا<u>نيخ</u> ليمشروب منگواؤل كيول\_\_\_؟"

''اور میں نے بھی اپنے سارے کی آپ کے نام کردیتے ہیں۔''

''اپنے مزاج کے بارے میں پھھ بتائیں گی۔''

ٱج شزارت برآ ماده تھی نبیل ویٹرگواشارہ کرتے کرتے رک گیا۔''

'' كوئي مشروب منكوايئة ،خوب تصندا\_\_\_ اور ميرے ليے جائے منگوا

منبس میں نے اپنے مزاج اور موسم کی بات جو کی ۔ آپ ضروران الفاظ کا مطلب

''اتیٰ اچھی دوست کوا تنابُر انداق زیب نہیں دیتا \_\_\_ مُیں نے تو اپنا ہرراستہ آ پا

یوچھیں گےاور میں جو جواب دوں گی اس کے بعد آ پ کوضرور کسی ٹھنڈی چیز کی ضرورت پہل

خویصورت لگ رہاتھا،مثال نے بھی حسین رنگ کافیمتی لباس پہن رکھاتھا۔ نبیل نے اس کے

دوسری باروہ چیخ پڑاتھا\_\_\_اوہ\_\_\_اوہ\_\_\_ کل ہے۔''

'' جیسی بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں مس<sup>ز</sup>نبیل \_\_\_

لیے کرسی تھینچی اور مثال شکر بیادا کر کے بیٹھ گئی۔

<sup>دو کیسی ہیں مثال '''</sup>

عرصه میں آپ سے بہت کچھ سکھ جاؤل گا۔

‹‹لِس بہت جلد\_\_''

"مثال پلیز\_\_\_ نداق میں بھی ایسانہ کہیں \_\_ نبیل نے بھاری کیجے میں کہا۔"

''میں نہیں کہدرہی ،لوگ میرے بارے میں یہی کہتے ہیں۔حالانکہ میں جان بوجھ کر

''تب پھر آ پبھی اپنے لیے جائے منگا ہے ۔ مثال دوسری طرف د کیھر ہی تھی نبیل

"پورپ سے آیا ہوں محترمہ\_\_\_ ابھی تو اس شکارگاہ میں بہت ی ہرنیاں کلیلس

ارنی پھررہی ہیں،آپ تو میرے پہاکی فرمائش ہیں،ابھی تو آپ اپنی مماہے بہانے کرکے

اُربی ہیں بہت جلد آپ دیواریں کودنے پر مجبور ہوجائیں گی۔ اپنا کام تو میں نے ابھی

'' یکی کہ جب آ پ کا مزاج بدلے گا اور آ پ مجھے چھوڑ دیں گی تومیں اس کے بعد کیا

'یرلیسی با تیں شروع کردیں آپ نے ۔ بات اصل میں لفظوں کے کھیل کی مور ہی

کن میں نے آپ سے کہا کہ آپ لفظوں کا کھیل جلدی سکھ لیں بتا ہے اس دوران میں نے

بارچی آر کے صوبہ نے کا اے کی بنداغیز کی لیجیم علی اتنا ہے مطابع ک

''حیائے آنے تک خاموثی طاری رہی۔ پھرمثال نے احیا تک کہا۔''

''بالكل نہيں''\_\_\_!مثال نے كہااور بنس يڑي۔

'' لوگوں کا خیال ہے میں متلون مزاج ہوں، گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ کسی کو

<sub>دو</sub>ست بنایا تو اس طرح کہ پھراس کے بعد ج<sub>ب</sub>راغوں میں روشنی نہ رہی ، پھرا جا نک نئے ج<sub>ب</sub>راغ

''میر ہےساتھ بھی یہی ہوگا۔''

ایانہیں کرتی بس ہوجا تاہے۔'

ثروع ہی نہیں کیا ہے۔''

''آپ نے مجھے افسر دہ کر دیا۔''

کہ تکھیں زہریلی ہو گئیں،اس نے دل ہی دل میں کہا۔"

''اَ پاتوبالکل خاموش ہو گئے مسٹرنبیل ''

" ہال\_\_\_\_ سوچ رہا ہوں۔"

ر س کیا اور با ہرنکل آئے گاڑی کی جابی انہوں نے ملازم سے طلب کی جمیل خال ہمیشہ ی ڈرائیونگ کیا کرتا تھا، حالانکہ ڈرائیوراور بھی تھے کیکن انہوں نے کسی کوساتھ نہیں لیا اور <sub>فدکارڈ رائیوکرتے ہوئے مسز شیرانی کی کوٹھی کی جانب چل پڑتے تھوڑی دریے بعدوہ مسز W</sub> فرانی کے آفس میں داخل ہور ہے تھے ، سزشیرانی نے معمول کے مطابق ان کا خیر مقدم کیا '' خیریت آفاب احمد صاحب، کوئی اطلاع بھی نہیں کی آپ نے اپنے آنے کی۔' آناب احدصاحب نے ایک زم می مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ '' کچھلوگ اتنے اپنے اپنے لگتے ہیں کہان کے سلسلے میں رسی باتنیں بُری لگنے کتی ہیں'' مانی چاہتا ہوں ،آپ نے آج تک جواپنائیت دی ہے ،اس نے حوصلے بہت بوھا دیے ہیںاور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو اپنا پیغام چھوڑ کر چلا جاؤں گا، دوبارہ '' تشریف رکھے، تشریف رکھے، جب دل جاہے پہاں آ ہے، ایک فون کرنے ہے ذے داری پیدا ہوجاتی ہے اور پھر با قاعدہ انظار کیاجا تاہے ، فرمائے سب خیریت؟'' "جي بالكل، بس ذراسي ألجهنول كاشكار موكيا مول، ويسيآ پ نے اس دن اپنے جن خالات کا اظہار کیا تھااس نے میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت پیدا کر دی ہے، میں سوچتا الماہوں کہ آپ نے سطرح بلوث اپنے آپ کوانسانوں کی خدمت کے لیے وقف کردیا ے، بہت کم لوگ اس طرح سوچے ہیں ، بہر حال میری آ زرو ہے کداپنی کچھ ذھے داری آ پ میرے شانوں پر بھی ڈالا کریں ، مالی طور پر بھی میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے 🎙 تارہوں ، یہایک جھوٹا سا چیک پیش خدمت ہے،میری کم مائیگی ذہن میں رکھیے گا ،جو پچھ لاؤل گااس میں سے پچھ حصہ آپ کے اس ادارے کے لیے ضرور پیش کرتا رہوں گا۔'' C ' فأب احمد صاحب نے دس لا كھ كا چيك مسز شير الى كود يتے ہوئے كہا۔ <sub>.</sub> '' خلوص ومحبت ہے ایک رو پیابھی دیا جائے تو آفتاب احمد صاحب میہ بوی حیثیت لفتاہے بے حد شکر بیرآ پ کا۔'' 'و يسے ابھی دو دن پہلے مجھے بیں كروڑ كا نقصان مو چكا ہے،اس نقصان نے ميرى

'' گویا آج آپ شرارت کے موڈ میں ہیں۔'' '' ہاں، مثال نے متانہ لہجے میں کہااورنبیل کوایک شخص کی کہی ہوئی بات یا دہ گئی۔ لڑی اپنی ذات میں قلوبطرہ ہوتی ہے،اپنے محبوب کے لیے ظالم،اسے گھائل کرنے کی شوقین ''آج بھی مماسے بہانہ کیا۔'' ''ایباہی کرتی رہیں گی۔'' '' بالکل نہیں \_\_\_ بس کسی مناسب موقع پرآپ کواپنے گھر بلانے والی ہول پھرمما ہے کہوں گی کہ آپ میرے دوست ہیں۔' ''جلدی کریں،کون جانے آپ کے مزاج کاموسم بدل جائے آورمثال ہنس پڑی۔ آ فناب احمد كودو بهرايك بج اطلاع مل كئي - ' جي سر، غلام بھائي نے ايك كروڑ يجيب لا كھ كا چيك دودن پہلے شوكيا ہے، بيرقم ميڈم دانش شيراني كے إكا وُنٹ ميں گئی ہے۔ آ فتاب احمد نے مزید کچھ کے بغیرفون بند کردیا،ان کا چہرہ گہراسرخ ہوگیا تھا۔بلا میں ایک لرزش سی پیدا ہوگئ تھی ۔ بمشکل تمام انہوں نے ملازم کو بلانے کے لیے تھنٹی بجائی الا اس کے آجانے کے بعد کہا۔ '' لما زم جلدی مے فرج کی جانب بڑھ گیا بیڈروم فرج سے اس نے یانی کا جگ نگا اورایک گلاس پانی آفتاب صاحب کو دیا تو انہوں نے جگ اس کے ہاتھ سے لیا اور پھر وہ <sup>فاق</sup> غث پانی کے کئی گلاس چڑھا گئے ۔ملازم مؤ دب کھڑا ہوا تھا، اٹھیں ا چانک اس کی موجود لکا احياس ہواتو وہ غصلے کہجے میں چیخے۔ "اب یہاں کیوں مررہے ہو دفع ہوجاؤ۔" ملازم جلدی سے باہرنکل گیا تھا، آ فاج

احمد صاحب بہت دیریک آئیس بند کیے اپنی جگہ بیٹھے رہے پھر انہوں نے اٹھ کر لہا آ

''میڈم، وہ نظرآ گیا ہے، اس وفت نیواسٹریٹ پرایک جھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھا

کھانا کھار ہاہے، میں و ہیں موجود ہوں۔''

'' میں آرہی ہوں'' اور پھر مسزشیرانی نے اپنی کارنگلوائی اور برق رفتاری سے چل اللہ

ریں بھی کا کیا ٹھکا نہ کون کب کہاں چلا جائے۔

نیواسٹریٹ پہنچ کوانہوں نے پھرضرغام سے رابطہ قائم کیا تو اس نے کہا۔

"جی ہاں موجود ہے ابھی کھانا ہی کھارہا ہے۔"اس نے اس چھوٹے سے ہوئل کے

بارے میں بتایا اور تھوڑی دریے بعد سنزشیرانی اس کیچے بکیے ہوئل کے سامنے پہنچ کئیں جو

ہان نہاری کا ہوگل تھا۔اوریہاں انہوں نے دوسری باراس انو کھےنو جوان کو دیکھا جو بالکل

سامنے ہی بیٹھا ہواا بھی تک کھانا کھار ہاتھامسز شیرانی اسے دیکھتی رہیں ،انہوں نے دل میں 🏻 اعتراف کیا کہ بے حدخوبصورت نقوش کا مالک ہے،عمدہ جسمانیت رکھتا ہے۔ پیتنہیں کس K

گھر کا چراغ ہے، پیٹنہیں ایس زندگی کیوں گز ارر ہاہے، وقتی طور پروہ باقی ساری ہاتیں بھول 🗧

کئ گئیں، پینو جوان کچھزیا دہ ہی ان کے دل کو بھا گیا تھا، بہر حال وہ اس کے فارغ ہوکر باہر 🔾

نظئے کا نظار کرنے لگیں اور تھوڑی دیر کے بعدانہوں نے اسے باہر نگلتے ہوئے ویکھااور تیار

وہ ان کے قریب سے گز را تو مسزشیرانی نے اُسے بگارا۔''سنو، بیچے بات سنو۔ وہ

"ميركوبولاميم صاحب\_?"اس نے چندفدم آگے برھ كر يو چھا۔ ''ہاں بیٹے، مجھے تھوڑ اساوقت دو گے؟ مسزشیرانی نے نرم کہجے میں کہا۔ ''بولوکیا کام ہے۔'' گاڑی کودھکا مارناہے؟ '''ہیں ہم سے بچھ باتیں کرنی ہیں ہیٹھو گے میرے پاس-آ وَ پلیز!''

" گاڑی میں بیٹھنامنگتاہے کیا\_\_\_" 'ابھی تمھارے کوایک بات بولے میم صاحب ،این کا سالا کوئی استاد نہیں ہے۔ پرٹیم

بنیا دہی ہلا دی ہیں، کیکن بات وہی آتی ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے ہو کرر ہتا ہے، پچھ عجیب وغر مر اُلجھنوں میں پیمنس گیا ہوں ۔میراایک خاص ملازم جمیل خاں طویل عرصے سے میرے پاس کام کرتا تھا،اس رات بھی وہ میرے ساتھ تھا جب سے مروز پھر میں نے اپنے گودام میں منتل کیا تھا،ایک دم غائب ہو گیا ہے،اس کی گمشدگی میرے لیے حیران کن ہے۔" آفاب اہر

اس گفتگو کے دوران گہری نگا ہوں سے مسزشیرانی کا جائزہ لے رہے تھے، وہ ان کے چیریہ کے عضلات میں کوئی تبدیلی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن مسزشیرانی کے چبرے پر افسوں کے ہوا اورکوئی تبدیلی نظر نه آئی ،انہوں نے کہا۔ ''ارے بیں کروڑ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، آپ ہی کی ہمت ہے جواتنا بڑا صدر برداشت کرنے کے باوجود پُرسکون ہیں۔''

"میں پرسکون نہیں ہوں مسز شیرانی ، البتہ سیسوچ رہا ہوں کہ بیس کروڑ کا میانقصال کرانے والے کوکون سی جگہ لے جا کر ماروں '' ''وہ کر دارآ پ کے ذہن میں ہے۔؟'' '' ہکا ہکا پختہ ہوجائے تو فیصلہ کروں اس کے بارے میں ، بہرحال میں بیرقم آپ کو

پیش کرنا چاہتا تھا تا کہ ذرا ساسکون پاؤں ،اس طرح کے کاموں میں بڑا سکون ملتا ہے۔

" ننهیں ، آج میں آپ کو کوئی ٹھنڈا سامشروب ضرور پلاؤں گی، حالانکہ بیمیرے أصولول كےخلاف ہے۔''

'' بالکل زحمت نہیں دوں گا آپ کو، جو کام کرنا تھا کر کے جار ہا ہوں ، باقی پھر۔۔۔'' آ فتاب احمد فوراً ہی اٹھ گئے وہ واپس مڑے اور کمرے سے باہر نکل گئے ،سزشیرانی کے ہونٹوں پرایک شریری مسکراہٹ پھیل گئی ہی۔ آ فتاب احمد کو گئے ہوئے زیادہ در نہیں گزری تھی کہ موبائل فون براشارہ موصول ہوا

اور منزشیرانی نے فوراً ہی فون آن کرکے کان سے لگالیا۔

سالاسب كااستاد ہوتا ہے، ٹيم مير ہے كوسكھايا كە كھلاآ سان آ زادى كانشان ہوتا ہے، لوسے؛

'' تو با با این کا جھٹکا کائے کو کرتا ، کیا پہتے تھارے پاس آ کراین کا بھی دھڑ ن تختہ ہو ''خدانہ کرے۔ایی باتیں کیوں کرتے ہو۔''

''اس لیے میم صاحب کہ این نالی کا کیڑا ہے جونالی میں ہی زندہ رہ سکتا ہے، آپ نے

کتے کی دم کو بھی سیدھا ہوتے دیکھا۔جاؤ بابا اپنا کام کرو ، اور اپن کو اپنا کام کرنے دو ، تمھارے کومعلوم ہے کہ اپن کا دھندہ کیا ہے ، نہیں معلوم \_\_\_\_اے دیکھو\_\_\_\_ یوں

ہاتھآ گے بڑھایا \_\_\_ ایسے پرس اٹھایا اورایسے نو دو گیارہ \_\_\_\_

اس نے منزشرانی کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پررکھے پرس کونہ جانے کب سے تا ڑا ہوا

تھا، چنانچہاں پرجھپٹا مارکراس نے ایک کمبی چھلانگ لگائی اور پھرکسی چھلاوے ہی کی طرح غائب ہوگیا \_\_\_\_ مسزشیرانی کے چہرے پر کوئی اضطراب نہیں بیدا ہواتھا ایک پُرسکون

م مکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چیل گئی، پھراس کی آ واز اُ بھری۔

'' پیارے نیچ \_\_\_\_ بیتو آج تک نہیں ہوا کہ میں نے پچھ جا ہا اور وہ نہ ہوسکا \_ تمھارا یہ پیاراسانچیلنج مجھے قبول ہے۔اُس نے بنچےٹرے میں رکھا ہوا موبائل فون اٹھایا اور

اں پرنمبرڈ ائل کرنے لگی۔ "ضرغام"\_\_\_اس نے کہا۔

''لیس میڈم'' \_\_\_\_ ضرغام کی آواز سنائی دی۔ ''اس کا ایمیڈنٹ کر دو ،اس کے بعد اسے ہیپتال پہنچا دو اس سے وہیں ملاقات کروانی ہوگی ''

''زیادہ زخمی نہیں ہونا جا ہیے،بس ہفتہ پندرہ دن ہپتال میں رہنا کافی ہے''

''او کے میڈم \_\_\_ ضرغام نے کہا۔''

''ممانبيل کوجانتي ہيں آپ\_\_\_\_؟'' '' کون نبیل \_\_\_\_؟''سزشیرانی نے سرسرےانداز میں یو جھا۔ پنجرہ گاڑی ماڑی کی شکل میں ہو، یا پولیس لاک اپ کے جنگلے کی شکل میں قید خانہ ہی ہوہ ''میںتم ہے کچھ باتیں کرنا جا ہتی ہوں۔''

'' میں سمجھ گیا کوئی کا م کرانے کومنگتا ہے تیرے کوکس نے بولا کہ این کسی اور کے لیے کوئی کام کرتا ہے،میم صاحب اپن نہ کنتری بیتا ہے نہ چرس ،گانجا ، ہیروئن ،اپن کا شوق" صرف اچھا کھانا ہے، پیشوق دھندہ مندہ کر کے بیرا کر لیتا ہے، اور کوئی کام ہوتو میرے کو

''میں شمصیں اپنا بیٹا بنانا جا ہتی ہوں۔'' '' تم ایک ایسے لڑکے کے ہمشکل ہوجو مجھے بہت پیارا تھا۔ وہ اللہ کو پیارا ہوگیا۔ میں منتصیں کی بار دیکھ چکی ہوں ، اس دن جبتم گاڑیوں پر اچھل کودر ہے تھے اور پولیس

تمھارے پیچھے کی ہو کی تھی ، پھر میں نے شمھیں \_\_\_\_ مسز شیرانی ضرعام سے حاصل شدہ۔ معلومات کے مطابق اے تفصیلات بتانے لگی'' ''واڑے، آپ تو پورا جاسوی کرنا رہاہے میرے بارے میں اتنا تو پولیس کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ این کو وہ کھولی حجوڑ نا پڑے گا ، این ایک بات بولو ، آپ میرے سے منگا کا

'' سیختهیں ، میں شخصیں بدلنا چا ہتی ہوں تیمھارا حلیہ تمھاری زندگی تمھاری شخصیت اپا . بیٹا بنانا حیا ہتی ہوں شمصیں ، کوٹھی ، کا رسب کچھد بینا چیا ہتی ہوں شمصیں ۔'' "جوتم چاہو\_\_\_\_ وجہ میں شمصیں بتا چکی ہوں ، کہتم میرے ایک جہیتے بیٹے ک

> ''وه رام اور شام، سیتا اور گیتا تیمهاراوه چھوکرامر گیا تھانا؟'' ''ہاں''\_\_\_\_منزشیرانی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔

آپ کوکہیں جانے سے منع نہیں کیا ، پھر آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں اس بارے میں؟'' ''بس مما آپ سے جھوٹ بولنے کودل چاہا تھا سوری۔''

''ٹھیک ہے بیٹا،آپ کی مرضی ہے، ہم تو ہمیشہ آپ کا دوست بننے کے خواہش مناللا

''مما آپ میری دوست ہیں، اصل میں دیکھئے نا ایک بات اور بھی تو ہے، وہ الال

تقریب میں مجھے ملا بہت احیمالگا تھا مجھے، میں نے اسے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا، پھر دوسرے دن میں اس سے ملی اور اس کے بعدر وزانہ ل رہی ہوں۔ا تنابُر انہیں ہے مماوہ ،ٹھیک ہے۔''

"أ قاب احمه كابينا ب، و يكها تو تهاميل نے اس دن وه يور بين نفوش والا "

'' ہاں مما وہی وہی اس کے نقش و نگار تبدیل ہو گئے ہیں ۔اس نے ایک طویل عرصہ ملک سے باہر گر ارا ہے، بہت ہی سلیقے گا آ دمی ہے، بری اچھی باتیں کرتا ہے، میرابہت اچھا دوست بن گیا ہے، میں نے سوچامما کدأے آپ سے ملاؤں۔"

'' تو ﷺ بلالوکسی بھی دن کہی بھی وفت '' ''آج ہی مماءآ کے کہیں تو میں اُسے شام کی جائے کی دعوت دیے دوں''

"آج\_\_\_" ، مزشرانی نے کہا اوراینے پروگرام پرنگاہیں دوڑ اکیں ، کوئی خاص پوگرام نہیں تھاان کا چنانچہ انہوں نے کہا۔

" تھيك ہے بيٹاكس وقت بلاؤ كى؟" "يهج مما" ''اوکے، میں انظار کروں گی۔''مثال نے نبیل کو ٹیلی فون کیا۔ ''سلو،مثال''

"ارے آپ نے میری آ واز کیسے پہچان کی مسٹرنبیل؟" "اصل عن رسيوركان كے يجائے ول سے نگاركما تھا، لس ا تقاق الله الله "اچھاآپ دل ہے بھی سنتے ہیں۔"

"اس كے ڈیڈی كانام آفاب احرے۔" ''اوہ ہتم اُسے کیسے جانتی ہو\_\_\_\_؟''اب مسزشیرانی لاتعلق نہیں رہ سکتی تھی ۔ ''مماوه میرا دوست بن چکاہے۔'' "دوست بن جا ہے کب؟ کیے؟"

''مماای دن تقریب میں ملاقات ہوئی تھی ،اس کے بعدسے ہم روز طبعے ہیں۔'' ''روز '' مسزشیرانی نے اپنے سامنے بلھرے ہوئے کاغذات سمیٹ کرایک طرف

'' ہاں مماروز، ہم گہرے دوست بن چکے ہیں '' '' مگر بیٹا آ پ نے مجھے بتایانہیں۔؟'' ''بس ممانہیں بتایا،ایسے ہی کوئی خاص بات نہیں تھی۔''مثال نے کہااور سزشیرانی کے چرے پرتشویش کے آ تاریجیل گئے ،ایک لمحے کے لیے پیٹائی پرایک شکن نمودار ہوئی لیکن

پیرفوراً ہی معدوم ہوگئی ، ذہن ان چند دنوں میں بیچھےلوٹ گیا ،مثال کا ایک مخصوص وفت پر

شیرانی، ہمیشہ اس طرح ہاتھ یاؤں بھا کر کام کرتی تھیں کہ کسی کے فرشتوں کو بھی اس کے

جانا کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔انہوں نے مثال کوشروع ہی ہے آ زادی دے رکھی تھی ،اکلوتی بیٹی تھی وہ اسے زندگی کی ہرخوثی ہرآ سائش دینا جا ہتی تھیں ،اعتاد کا ایک رشتہ تھا ماں بیٹیوں کے درمیان، مثال معصوم فطرت تھی ، مسزشیرانی نے دولت کے حصول کے لیے جتنے جال بھیلا رکھے تھے مثال کوان کے بارے میں کچھنہیں معلوم تھا ، بہت ہی زیرک خاتون تھیں سز

بارے میں شبیبہ نہ ہو سکے الیکن ان کے اپنے سارے معاملات چوکس تھے، میٹی کے بارے میں اس انداز میں بھی نہیں سوچا تھا ، آفتاب احمد ایک عام انسان تھا ، دوسری بار دس لاکھ رویے کا چیک لے کرآیا تھا اور بیس کروڑ کے نقصان کا اشارہ کر گیا تھا، دس لا کھاس نے اور

قربان کر دیے تھے، یقینا کسی اور چکر میں ہوگا ،لیکن بہر حال بٹی کے اعتماد کو قائم رکھنا تھا، جانی تھیں کہ بگڑ ہے ہوئے حالات کو کس طرح قابو میں کیا جاسکتا ہے، بیشانی کی اس شکن کو ایک لمح میں مٹانے کے بعدانہوں نے بیٹی سے کہا۔ '' چلوٹھیک ہے ہماری بیٹی ہمیں دوست نہیں صرف مماسمجھتی ہے۔ بیٹا ہم نے تو مجھا

''آپ نے بھی شاعری کی ہے۔؟''

'' کیھا وازیں دل ہے ہی می جاتی ہیں۔''

'' بھئی کہا ناشام کو چھ بجے۔''

''او کے او کے ۔ہم سر کے بل پہنچیں گے۔''

''جی نہیں، پیروں کے بل ہی آ ہے ، بلکہ گاڑی میں بیٹھ کرآ ہے ،سر کے بل چلنے ہے UL

ہاں خراب ہوجاتے ہیں ،اچھا خدا حافظ۔''مثال نے فون بند کر دیا ار نبیل کی باتوں کو یا د کر W

يمسران لگي انيكن اس طرف نبيل رسيوركو باتھ ميں ليے بيشار ہاتھا۔

''رسیورر کھ دو بیٹے اُسے۔'' آفتاب احمد کی آواز سنائی دی اور وہ اچھل پڑا، آفتاب الدكے چرے يرتشولش كے آثار تھے۔انہوں نے كہا۔

''سہلیشیرانی کی بیٹی تھی نا؟''

'' گربیٹے ، آپ رسیور ہاتھ میں لیے کیول بیٹھے تھے، یہ بے خودی تو کسی ایسے جذبے

کا ظہار کرتی ہے، جس کا تعلق ول سے ہوتا ہے، بیٹے اس جنگ میں جہاں ول آڑے آیا تجھلوصورت حال خراب ہوگئی ،لگ رہا ہے اس لڑکی نے آپ کے دل پر براہِ راست اثر ڈالا

''میں اس سے افکار نہیں کروں گاپیا ، بہت اچھی لڑکی ہے، اب اگر آپ نے بیہ وال کر

الليائة مجھايك بات بتائيع؟'' '' پیا ،اگر میں اے اپنی زندگی میں شامل کرلوں تو کیا مسز شیرانی ہماری مٹھی میں نہیں

"اس سوال كاجواب مجھ سوچنا پڑے گا بیٹے۔" ''یونهی سرسری طور پریها ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں ۔'' "بينيد كيهوجب ايك كام موجاتا ہے ناتواس كانجس ختم موجاتا ہے ، مسزشراني كوئي

عمول عورت نہیں ہے، میں آج بھی اس شبح کا شکار ہوں کہ غلام بھائی کو گودام کا پینداس نے لیا تھا ، ہمارا مال اس کے بینر تلے آیا تھا میں نہیں کہدسکتا کداسے ہمارے گوداموں کے

بارس میں کیے معلوم ہوا، میں ای مخصے میں تھا کہ جیل خال پُر اسرار طور پر غائب ہو گیا، جمیل

"اجھاذراسائے۔"مثال نے کہا۔ آوا ز دی ہےتم نے کہ دھڑ کا ہے دل میرا

''نہیں اب سو نچ رہا ہوں اور ایک دوشعر کہ بھی دیے ہیں۔''

سيجه خاص فرق تو نہيں دونوں صداؤں ميں ''ارےارےارے آپ تو سے مجے شاعری کررہے ہیں،آپ کا پناشعرہے۔'' "ج نہیں، آج کل دل کے جال میں چھنسا ہوا ہوں، ہربات دل سے نگتی ہے۔" "بہت رومینظک ہورہے ہیں، خیرہے۔"

''خیر ہی تو نہیں ہے۔' ''اور مجھ ہے کہدر ہے تھے کہ آپ کولفظوں کی جاددگری سکھا دوں، بیاتنے سارے لفظ کہاں ہے آ گئے آپ کے ذہن میں۔؟''

''بس ضرورت بہرطور پوری ہوہی جاتی ہے،بعض چیزیں خود بخو دراہتے تلاش کر لیتی

'' چلئے خاصی باتیں ہو گئیں،شام کی جائے آپ ہارے گھر پیجئے۔مما سے میں نے آ پ کا تعارف کرایا ہے، شام کی جائے کی دعوت انہوں نے ہی دی ہے۔'' ''خداخیر کرے، دعائے خیر کی تھی آپ نے ہمارے تق میں؟'' '' کیوں ۔میری مما کیااتی خونخوار ہیں۔''

''ہر گر نہیں ، میں نے تو ان کی آئھوں میں محبت کی شفق کچو ٹیے دیکھی ہے ، آپ انہیں خونخوار کہ کرمیری سوچ کی تو ہین نہ کریں۔'' ''ارے باپ رے باپ،اتنے جذباتی ہورہے ہیں آپ کدمیری سمجھ میں نہیں آپ

> ''آ ہنجانے شام کب ہوگی۔''نبیل نے کہا۔ ''میں انتظار کررہی ہوں۔''

کہ ایسا کیسے ہو گیا ،خیر چھوڑ ہے ان باتو ل کوشام کو چھر بجے بھج رہے ہیں۔''

" وه سب ایے لوگ ہیں \_\_\_ آفتاب احمد بات کرتے کرتے رک گیا چر کھر

میں آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے کہ اس کی بیٹی تم سے حبت کرنے لگی ہے اور کسی مناسب موقع

" ہاں جمھارامتنقبل ، تم كنسركشن كے برنس ميں بہت كشش محسوس كرتے ہو-ا با

"كيايه بات آپ نے پہلے سے سوچی ہوئی تھی بیا۔ میں نے تواسی خیال كااظهار

" بہلے سے سو جی ہوئی باتوں کا متیج ہمیشہ بہتر نہیں نکاتا۔ دماغ ہونا جا ہے سوچنے کے

''مسزشیرانی اس طرح کیش ہوسکتی ہے۔اہے جب بیلم ہوجائے گا کہاس کی جگا

تعلیم کے برعکس تم ممارتوں کی کمی کے خواب و میکھتے رہے ہو۔ بڑے بڑے پلازے، اور ہوگل

نٹمیر کرناتھا ری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔''

''مگریپا میں تواس کا الف بے بھی نہیں جانتا۔''

'' میں جانتا ہوں، میں شہیں سکھاؤں گا۔''

" مجھے بچھاور بتا ہے پیا۔"

'' مجھے ہیں کروڑ کا نقصان ہو گیا، خیر بات مسزشیرانی کی ہورہی تھی ، یہ بات اس کے کا ہے، اس کے ایسے ہی اختیارات ہیں۔''

''صرف جمیل خان ہی کیوں پیا ،اورلوگ بھی تو ہوں گے۔''

توقف کے بعد بولا ، یہ سب عقلی گدھے ہیں کین ایک بات مسلم ہے گئے

پر بیہ بات اس کے علم میں آ جانی جا ہیے \_\_\_ کیکن دوسر پے طریقے ہے۔''

خاں کی گمشدگی بھی ہی جسمے کا انحصار کرتی ہے۔''

'' دوسراطریقه کیا پیا\_\_\_\_؟''

'' بير كه وهتم سے عشق كرتى ہے۔''

"تمايينم متقبل كوزياده عزيزر كلتے ہو"

"اور پس

نہیں جاہتی ہے تو تم اس کی نگاہوں میں ایک مقام حاصل کر جاؤ گے۔ پھر وہ تمھاری

''وہ تمھاری مدد کرے گی ، میری نگاہوں میں آپی کئی زمینیں ہیں جنھیں اپنے قبضے میں

'' انہیں کھیلوں کا کھلاڑی ہوں، بیٹے \_\_\_\_ چلوٹھیک ہے،تم اپنے کھیل کا آغاز کرو،

''آپ ہی کا بیٹا ہول پیا ، بے فکر رہیں \_\_\_ تلیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور

"وصول كرنا ہے، اى سے وصول كرنا ہے، بيس كروڑ كا نقصان يبنيا ہے مجھے اس كے

ار لیے، میں ہر کام منافع سے کرنے کا عادی ہوں، گھاٹا تو میں نے زندگی میں اٹھایا ہی نہیں،

یا مارسی نقصان ہے اس کے بعد ،اس کے بعد مسز شیرانی ،تم بھی میرابینقصان سود درسود مجرو

' آ فتاب احمد کا چېره بھيا نک ہو گيا ،نبيل مسکراتی

نرس کمرے میں داخل ہوئی اس کے ساتھ ایک وارڈ بوائے بھی تھا، وہ جاگ رہا تھا اور

الرابوائي العامية المراحلاة وي تقى كدره مبرتين كيم يعن كوجوش آكيا ب،اور

'' ہال میڈ ملمی گا نوں کی آ واز نکال رہاہے منہ ہے کمیکن کرا ہوں کی شکل میں '' نرس

لے کرہم کروڑ و نہیں اربوں رو پہیما سکتے ہیں اور بیز نینیں وہ کوڑیوں کے مول ہمیں دلوا

''مائی گاڑ\_\_\_\_\_آپ کتنا کو تیک سوچتے ہیں پیا\_\_\_\_

لکن اناری کی حقیقت نے ہیں کھلاڑی کی حیثیت ہے۔''

أ فآب احمد كے ہونٹوں پرايك زہريكي مسكرا ہے چيل گئے۔''

اللهول سے باب كود مكير باتھا بھراس نے آ كے بر حركها۔

"اور مین آپ کا جرنیل پیا ۔"

'' آئی پراؤ ڈیو مائی س''

الباده المطينة والمن كراه ربائي

''سريلے گيتول ميں \_\_\_\_''

فاشات کو پورا کرناا پنافرض سمجھے گی اور۔۔۔۔

ب اختیار مسکرا دی اور پھر وارڈ بوائے کے ساتھ کمرہ نمبر تین میں داخل ہوگئ اس وقت بی

ا کیفلمی گانے کی طرز میں کراہوں کی آ واز ابھررہی تھی ، آ ہٹ پراس نے گردن گھمائی <sub>اور</sub>

نرس نے اسے غور سے دیکھا،خوبصورت سانو جوان لڑ کا تھا، بھرے بھر سے بدن کا مالک، ج<sub>ما</sub>

بھرا چېره جس پر ملکی شیوا بھرآئی تھی، گورا چٹارنگ،خوبصورت آئکھیں،اس کی مسکرا ہے بر<sub>ان</sub>

'' پیة نہیں ، ویسے میرا خیال ہے بہت بُری طبیعت کا آ دمی ہوں مَیں ، لوگ مجھے پند

''میرے زخموں کے درد کے بارے میں پوچھ کرتم کیا کروگی سفیداڑ کی ،اینے زخم ہیں

'' کمال کےانسان ہو، واقعی کمال کےانسان ہو۔ان حالات میں بھی اتنابول کئے

' 'تم ذرامنه أدهر كرلومكين گالى بكنا چا ہتا ہوں ''نرس بنس دى پھر بولى \_

'' نیلے رنگ کی کارکھی وہ ، پُرانے طرز کی فورڈ ،اگر میں اس کارکو تباہ بھی کر دوں تو '

جائے گا ،کوئی نقصان نہیں ہوگا ، پیة نہیں کون اندھاا سے جلار ہاتھا ، کیاتم لوگوں کواس ہ<sup>ار ؟</sup>

'' وہ جملہ اُدھورا جپوڑ کر خاموش ہو گیا تھا، پھراس نے آ ہٹ

''ہو گیا کام ۔ یاروہ تم لوگوں نے طوطوں والی کہانی سی ہے، ہائے

''میں نے تمھارے زخمول کے دردکے بارے میں پوچھاتھا۔''

میرے سارے وجود میں کہ بتانے بیٹھوں گاتو پاگل ہوجاؤگی''

''حالات بتاؤگی''وہ شجیدگی سے بولا۔

«تمهاراا يكسيُّدنث هو گيا تهاـ"

"ا جھے بچے گالی نہیں کتے۔"

'''اس کی تو میں

میں میچھ معلوم ہے۔''

کے قریب پہنچ گئی۔اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''کسی طبیعت ہے؟''

''ایک نیک دل خاتون ،سوشل در کر ہیں ہتم ایک لا دارث زحمی کی حیثیت سے سڑک

رے تھے کہان کی کارادھرے گزرنے لگی ،انہوں نے فوراً شمصیں اٹھایا اور ہیتال پہنچایا

. رپج ہیتال کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو بلا کر کہا کہ مصیں بھر پورطبی امداد ملنی چاہیے ،

ہپتال کے اکاؤنٹ میں جمع کرادی اور کہا کہ جننی بھی رقم کی ضرورت پڑے، اٹھیں صرف

"كمال ہے \_\_\_\_ كياعمر هي ؟"اس نے ايك آئكھ دباكر يوچھااس كاندازكى

انتگی بناتی تھی کہ بننے بولنے کا عادی ہے ،نرس کے چبرے پر ملامت کے آثار کھیل گئے۔

''تمھاری ماں کے برابرتھی۔'' دوسرے کمیجاس کاالٹائھیٹر وارڈ بوائے کے منہ پر پڑا۔

''میری ماں کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ، گدھے کی اولاد ، دوبارہ یہ الفاظ کھے تو

ے دانت باہر نکال دول گا۔''ایسا زور دار تھیٹر تھا کہ وارڈ بوائے کا مند ٹیڑ ھا ہو گیا، نرس

'' دیکھو مال،اس سے پوچھو میہ مال کا مقام جانتا ہے، مال کیا چیز ہوتی ہے۔''

اسيل بوچھاتھا تمھارا كياخيال ہے وہتم پرعاشق ہوكريہاں تك آ كى تھى۔''

"سب جانتے ہیں کون نہیں جانتاتم نے تو بڑے اوباش انداز میں اس کی عمر کے

'' ابی کون بولتا ہے بابا کہ کوئی این پر عاشق ہوسکتا ہے ، ابی چھوڑ و دل مت دکھاؤ ،تم

'ارے ارے بیٹمھاری زبان کو کیا ہو گیا،ابھی تھوڑی دیریہلے توبالکل ٹھیک ٹھاک بول

''میڈم، منزشیرانی آئی ہیں اوران سے ملنا جا ہتی ہیں مئیں نے انہیں بتا دیا ہے کہ یہ

"مرك ال راجات كى يرواه ندكى جائے جو يجھ بھى خرچ ہوجائے اوراس كے بعد انہوں نے ايك برك

· · مطلب بيركه مجھے يہاں كون لايا تھا۔؟ ''

ن کردیا جائے ،شہر کی بہت بڑی شخصیت ہےان کی۔''

رڈ بوائے جھک کر بولا۔

ہتہا ہتہ بیچھے ہٹ گئ تھی۔

''بیر بیرکیا کررہے ہوتم ؟''

اؤ، کم میرے برعاشق ہوسکتی ہو؟''

المستقم " الى وقت ايك اورنرس آكى اورأس نے كها۔

«لو بھلا ہمیں کیا معلوم ہوگا۔"

" بوسكتا ب، برعورت اندر سے مال ہوتی ہے اور كى كے اندر بيجذ بے شديد یاتے ہیں تمھارے بدن سے بہنے والے خون کے ہر قطرے نے میرے دل پر داغ ڈالا

Ш

بنم کیسی باتیں کرتے ہو کہ ماں جیسا کوئی نہیں ہوسکتا۔ " میری مان جیسا کوئی نہیں ہوسکتا سمجھیں تم؟"

" ٹھیک ہے،تم جو کچھ بھی کہدلو،میں کیا کہدسکتی ہوں۔" " كہاتو ہے تم نے ابھى برا بودعو سے كم بال ہوسكتا ہے۔"

''میرا میدعویٰ اب بھی قائم ہے میرے پیارے نیچے ،اور کیا کہہ عتی ہوں اس بارے مپتال کے ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئی،زس وہیں موجودتھی ۔ وہ سنزشیرانی کودکیا کہ کہتے ۔۔۔ ''وہ کی قدر جذباتی سر ہوگیا تھا، پھررفتہ رفتہ وہ نارمل ہونے لگا ،سز

یلے جبتم مجھے ملے تھے تو پیٹنہیں کیا ٹیڑھی میڑھی زبان میں بول رہے تھے'' ''وہ سڑکول کی زبان تھی جہاں میں رہتا ہوں،اس سے پہلے ہیتال بھی نہیں آیا،اس لے ہپتال کی زبان بول رہاہوں۔''مسزشیرانی کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہنس پڑی۔

''تمھارے خیال میں بیہ بیتال کی زبان ہے۔'' "اڑے بابا، این نے بس سرکیس ہی دیکھی ہیں، این کوایسے کچھلوگ بھی مل گئے ہیں

الله جواین سے الگ ہی زبان بولتے ہیں ، اچھی لگتی ہیں ان کی باتیں ۔ بندے بندے کی ''چلوٹھیک ہے، شھیں کی چیز کی ضرورت ہے؟''

''نہیں ، ہاں سنو جمھا راوہ پرس میرے پاس ہے۔'' 'کہانال، میں نےتم سےاب وہ تمھاری ملکیت ہے،'مسزشیراتی نے کہا۔ ار کے ہیں تمھارا پہلے ہی میرے پر کافی خرچہ ہو گیا ہے۔''

"نام نہیں بتاؤ گےاپنا'' اً م \_\_\_\_ میرانام منگیز خان چنگول ہے، چلے گا؟ اس نے کہااور بے اختیار ہنس

''بلالوان کو، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی۔'' ''انبی کے پاس میٹھی ہوئی ہیں،ان کے ساتھ،ی آرہی ہیں۔''

ہوش میں آ گئے ہیں۔''

''کون منزشیرانی ،میرے پاس کیوں آرہی ہیں وہ؟'' '' یہی وہ خاتون ہیں جھوں نے شھیں ہیتال میں داخل کرایا ہے، پرائیویٹ وارا

سے اٹھوا کراس مبنگے کمرے میں بہنچایا ہے اور ہرطرح سے تمھارے اخراجات پورے کردہ ا ہیں۔ ' وارڈ بوائے اپنا جبڑا سنجا لے ہوئے باہرنگل گیا تھا ، پچھلحوں کے بعد سز ثیرال

''مر گیا،ارے بیا،مر گیا،اب کیا پیچھے پولیس بھی ہے۔'' بیالفاظ اس نے چیخ کر کے ''ایک بات بتا دوصرف مجھے۔اس وقت تم اچھی خاصی زبان بول رہے ہو، جب کہ تھے،منزشیرانی مسکراتی ہوئی اس کے پاس بیٹی کئیں۔

> "تو آپ لائی تھیں جھے یہاں؟" '' ہاں تقدیر دیکھو،تم ہے دوسری ملا قات بھی ذراسی دیر کے بعد ہی ہوگئے۔'' ''اوردہ منحوں پرس کہاں ہے جومیری زندگی کے لیے عذاب بن گیا، ہائے '''وہ پری تمھاری ملکیت ہے۔''

"كيامين بوليس كسطةى مين مون؟" '' کیوں ایسی کیابات ہے؟''مسزشیرانی نے کہااوراس نے گردن گھما کرنرں اور پھر شہونی ہے آپ لوگوں ہےاس طرح باتیں کرنا اچھالگتا ہے۔'' ڈاکٹر کودیکھااوراسی وفت ڈاکٹر بولی تھی۔ " تم نے وارڈ بوائے کو تھیٹر ماراہے،اس نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے۔"

''ضرورے سے زیادہ بول رہا تھاوہ ، کہنے لگا جن خاتون نے مجھے ہیتال میں دا<sup>ال</sup> کرایا ہے وہ میری مال جیسی ہیں ، آپ خود بتاہیئے ڈاکٹر صاحب ماں جیسا کوئی ہوسکتا ہے؟ ڈا کٹراس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی مسز شیرانی نے کہا۔ ''باں ہوسکتا ہے۔''

‹ منبين : وسكنا ـ '' وه ضدى لهج مين بولا - STa

|                                           | ''ابی میں ادھرہے جاؤں گا،میرے کواپنا ایڈر کیا                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تو تو وه                                  | ؤں گاتم اسے ماں کا پیار دینا اگرتم ایسا نہ کر سکا                                                                                                                |
| W                                         | ''-ట్ఓ                                                                                                                                                           |
| W                                         | ''ٻان ٻولو''                                                                                                                                                     |
| w .                                       | ''تو تم میر <u>ک</u> وبین ہزاررو پیدد بنا۔''                                                                                                                     |
| اكركها-''                                 | '' پیشرط ہے تھاری سنرشیرانی نے مسکر                                                                                                                              |
|                                           | "بالكل!"                                                                                                                                                         |
| ρ                                         | ''میری بھی ایک شرط ہے۔''                                                                                                                                         |
| a                                         | ''بولو!اس نے دلچینی سے کہا۔''                                                                                                                                    |
| k                                         | " ده نجيم هو گيي"                                                                                                                                                |
| S                                         | "میں ؟وہ احصل پڑا۔''                                                                                                                                             |
| 0                                         | ''نہاںتم''                                                                                                                                                       |
| مھارا کیاڑہ نہیں کرنا جا بتنا، میں نسل کا | ''ابی دیکھو،تم نے میرے پراحسان کیا ہے میں ''                                                                                                                     |
| •                                         | ب<br>وں،ڈ نک مارے بغیرنہیں رہ سکتا،تم میرے کونہیں                                                                                                                |
| - ·                                       | ''تمھارے اندر سب سے بڑی خرابی میہ ہے کہ                                                                                                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                  |
|                                           | ا شرط پوری کر سکتے ہوتو ٹھیک ہے۔اورا گر ہار جا<br>میں میں نامین کا میں کا میں کا میں ایک کا میں ایک کا میں کا م |
| بھرایک دم عمرا کرائل نے ڈائٹر ق<br>U      | ہے۔منزشیرانی نے کہااوروہ اُسے گھورنے لگا ،<br>ادیکھا''                                                                                                           |
|                                           | و يبهار                                                                                                                                                          |

'' وہ جو مثال ہوتا ہے گیڈرشہر کو بھا گتا ہے ، ٹھیک ہے میڈم تم میرے کو ماں بن کر

'' زبان کے کیے ہو،مسزشیرانی نے کہا۔اوراس نے زبان ماہر زکال دی ،سب لوگ

Ш

```
"این مان ہے بھی تم ایسے ہی نداق کرتے ہو ___ ؟ منزشیرانی نے کہااورای
                   ہنبی کو بریک لگ گئے ، کچھ دہر خاموش رہنے کے بعداس نے کہا۔''
                              ''یاں ___ کرتا تھااور دہ خوب ہنستی تھی۔''
                                               ''مجھےاں سے ملاؤ گے؟''
      ''أس سے ملنے کے لیےاوپر جانا پڑے گا ____''وہ افسر دگی سے بولا۔
                                          "اوه____مجھےافسوس ہے۔"
                                      اور کچھا جا نک اس کالہجہ خشک ہوگیا۔
'' ہاں ____اگرشمھیں ایک مال کی ضرورت ہوتو مجھے یکارلینا مُیں شمھیں ماں بن ک
                                                               دکھا دوں گی۔''
'' ویکھو ____ تم نے مجھ پراحسان کیا ہے۔ میں تمھارا احسان مانتا ہول مگر ہا
سڑکوں کا بلا ہوا ہوں ____ میرا د ماغ الثاہے، جو بات دل جاہے کر لینا۔ بس مال۔
بارے میں کوئی بات مت بولنا ____تم عورت ہویہ بات جانتی ہو کہ مال صرف مال ہو
ہے۔ د کا در دا ٹھا کراولا دکوجنم دیتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، پھر دوسری عورت مال جی
                                                            کیے ہوسکتی ہے۔''
میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ قدرت نے ہرعورت کے آندر ماں کی جگدر کی ج
                                           اس کے جذبے مال جیسے ہوسکتے ہیں۔
                                           '' میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتے ؟''
                                        اور میں نے کہاتھا کہ ہوسکتے ہیں۔
              ''اب میں تمھار ہے کو کیا بولوں میر ہے کوایک بات بتاؤ _
                                                            " بال کہو۔"
                                            ''میرے سے شرط لگاؤ گی۔''
                                       ''بولو____مسزشیرانی نے کہا۔''
                                   ''تم خودکسی کی ماں بن کر دکھاسکتی ہو؟''
```

'' ہاں دکھاسکتی ہوں '' مثال نے اپنی کوشی کے خوبصورت لان پرنبیل کا استقبال کیا ،نبیل اس وقت بے حد

خوبصورت نظراً رہاتھا، چیچماتی ہوئی کارے اُتراتھا اورلگ رہاتھا کیکسی دولت مندگھرا <sub>ساز</sub>

فرد ہے۔ منزشیرانی نے کافی فاصلے سے أسے دیکھااوران کے منہ سے بر براہٹ نکلی۔

مثال نبیل کوساتھ لے کر کرسیوں کے قریب آگئ ،سزشیرانی نے کہا۔

''ہیلوآ نٹی آپ کا بے حد شکر یہ \_\_\_ کیسی ہیں آ ہے؟''

خاندان میں شامل کر لیتی 'کین \_\_\_\_

بريشيلونبيل، آ وُبيٹے،خوش آ مديد-''

'' كاش تم آ فتاب احمد جيسے شاطر كے بيٹے نہ ہوتے ، ميں شمھيں خوثی ہے ا

'' فائن''\_\_\_\_ آ ؤ بیٹھو،میراتم ہے ممل تعارف ہے مثال تمھارے بارے میر

'' جی آنٹی \_\_\_\_ حالا نکہ میں با ہر کی دنیا میں رہا ہوں 'لیکن یہاں آنے کے بعد ؛

خوش قسمتی اور کیا ہوسکتی ہے خاص طور سے ایک ایسے تحص کی جود نیا کولیخیر کرنے۔'

'' گڑ \_\_\_\_ کیاتم سکندراعظم بننا جاہتے ہو؟ مسزشیرانی نے مسکراتے

''جی آنٹی \_\_\_ ایسا ہی ہے، بس تھوڑے سے فرق کے ساتھ

ا پنے ٹیلنٹ اپن محنت سے حاصل کی ہے، میں اپناالگ مقام جا ہتا ہوں ۔''

ہی دنوں میں آپ کے بارے میں اتناسا کہ ملے بغیر ہی آپ کامداح ہوگیا پھرمثال نے ر

سہی کسر پوری کردی ، اتنے اچھے خاندان کی اتنی قربت حاصل ہوجائے تو اس سے بڑ

\_ مَیں نے ان کی پیند کی ڈ گریاں ان کے حوالے کر دیں \_لیکن اپنی فیلڈ الگ

'' کنسٹرکشن \_\_\_\_\_ آنٹی خدا کے نصل سے ہمارا ملک ہرطرح کے وسائل رکھتا ہے ہلا

مارے ہاں دولت کی کمی نہیں ہے۔ میں نے ہالینڈ کے ''لیچن سٹی' ویکھے ہیں پیرس کے

"بوٹے ڈی بولون' اور دنیا کے کئی ملکوں کے ہالیڑے کیمپ دیکھے ہیں \_\_\_\_ میں ایے

رمٰن کے پُر فضامقامات \_\_\_\_\_اسی طرح کی عمارتیں بناؤں گا، میں جانتا ہوں آنٹی اس کا م

میں میرے رائے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی لیکن ہر بڑے کام میں رکاوٹیں ضرورآتی ہا

''پپا کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے میں ان سے کچھ مانگوں گا تو وہ مجھ سے رینہیں '

''جھےصرف یہ بتائے آئی \_\_\_\_ کیا یہ غلط ہے، آپ کا انداز فکرا لگ ہے میرال

الک، میں کوئی احچھا کام کرنا چاہتا ہوں آپ دوسرےا نداز نے سوچتی ہیں تو جھیے بتا یئے کیا ہیہ

''ہاں آئی \_\_\_\_ میں نے بہت سے ملک دیکھے ہیں، وہاں سیاحوں کی بھر مار رہتی

مان ملکول کوحسن و جمال کا مرقع کہا جا تا ہے کیکن کوئی جذباتی بات نہیں کہدر ہامیرا ملک ان

<sup>گا لک</sup> سے لا کھ گنا زیادہ حسین ہے اگر اس کی تزئین کر لی جائے تو اس کے سامنے سارے

<sup>ہگاغ</sup> بچھ جائیں ، میں یہی کرنا جا ہتا ہوں ، میں جدیدیہانے پران خوبصورت جگہوں کو

پیس کے کہ میں اس رقم کا کیا کروں گا ،کیکن جب انہیں بیمعلوم ہوگا کہ میں ان کی خواہش

ارا پی تعلیم سے الگ کیچھ کررہا ہوں، تو آنٹی ، ظاہر ہے الیمی بات کوئی پسندنہیں کرے گا۔''

'' پھرتم اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کیوں کرنا جا ہتے ہو \_\_\_\_ ؟''

مسزشیرانی نے اسے غورسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور وہ سوچ

"گر\_\_\_ کیافیلانتخب کی تم نے۔"

''ہاں آئی \_\_\_ انہوں نے میرے لیے اپنے کاروبار کے حوالے سے تعلیم کا فیصلہ

,,<sup>کیس</sup>ی رکاوٹیں

"تم اے بہت اچھا سجھتے ہو\_\_\_\_'

میں ڈوب گیا ، پھر بولا ۔''

` میں اپنی محنت ، کمن ، اور جذبوں کے ساتھ دلوں کو فتح کرنا چاہتا ہوں ۔'' ''ایکسیلنٹ ،دلول کی فتح ہے محس کیا حاصل ہوگا۔''

''اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ فتو حات کا سلسلہ شردع کیا تھا اور ملکوں پر قبضہ کیا

''سب کچھ آنٹی ،میرے والدایک کامیاب برنس مین ہیں انہوں نے ساری دو

''بہت اچھی بات ہے۔ کیاتم اپنے والدہے الگ کچھ کرنے کے خواہش مند ہو۔''

''میرامطلب ہے متعقبل کے رائے \_\_\_\_'' ''میراستقبل مماکے ہاتھوں میں ہے، جہاں تک ہماری دوتی کا تعلق ہے ممامیرے چھے دوستوں کے لیے رکاوٹ نہیں بنتیں۔مثال نے بولڈ کہجے میں کہا اور نبیل سنجل گیا۔ ے احساس ہوا کہ دونوں کا موں میں وہ جلد بازی کر گیا ہے ،مسز شیرانی جیسی گھا گءورت 🎹 ے اس نے پہلی تفصیلی ملاقات میں اپنی ضرورٹ کا اظہار کر کے غلطی کی تھی اور اب مثال W ے متقبل کی بات کر کے بھی جلد بازی کی تھی۔'' "اس کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔اس کے جانے کے بعد سنز شیرانی نے مثال کوطلب کر 'نبيل ڇلا گيا<u> </u>؟'' ".جي مما\_\_\_\_!" '' مجھ سے مل کرنہیں گیا۔'' ''مَیں نے اُسے ٹال دیامما \_\_\_\_ وہ ملنا جا ہتا تھا'' " کیوں ٹال دی<u>ا</u> ?" ''یفین کریں مما \_\_\_\_ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، میں آپ کے وقت کی اہمیت کا احماس دلا نا چاہتی تھی اُسے، ورنیذ بیا دہ بے تکلف ہوسکتا تھا۔'' '' ول خوش کر دیاتم نے مثال، کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں شمصیں!'' ''اچھاایک بات بتاؤ \_\_\_\_'' "برجی ا" ''کیاتم اسے بہت پیند کرتی ہو؟'' ''بهت كالفظ نكال دي مما<u> </u>'' ''صرف پېند کرتی ہو\_\_\_ ''

آ راسته کرنا حیابتا ہوں ، پھرآ پ و کیھئے یہاں سیاح برسیں گے۔'' جذبه بہت احیما ہے،مسز شیرانی نے کہا۔ '' مجھے سہارے درکار ہیں آنٹی ۔۔۔ آپ جیسی آئنی شخصیتوں کے سہارے'' '' میں بھلا کیا کر سکتی ہوں۔'' ''صرف ایک وعدہ'' \_\_\_\_ نبیل نے کہا۔ "جہال کہیں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئی وہاں آپ آ گے ضرور برهیں '' ہاں کیوں نہیں ۔' '' وعده كرين آنثي نبيل نے ضدی کہجے ميں كہا۔'' ''اگر میں وہ مد د کرسکی ۔'' ''جی آئی \_\_\_' 'نبیل نے کہا۔ ' ا پے مہمان کوانٹرٹین کرومثال ممیں اپنے تھوڑے سے کام کرلوں۔ ''آ ہے مسٹرنبیل \_\_\_\_! مثال نے کہا اورنبیل اس کے ساتھ چل پڑا۔وہ خاموژ خاموش ساتھا۔مثال نے اس بات پرتوجہ نہیں دی نبیل نے کہا۔'' '' کہیں باہر چلیں مثال \_\_\_\_!'' . ''کیوں \_\_\_ یہاں دل نہیں لگ زہا۔'' ''الیی بات نہیں ہے،میرا خیال تھا آ نٹی ہمیں وفت دیں گی۔'' "انہوں نے ہمیں جتنا وقت دے دیا اسے ہی غنیمت سمجھے مسٹرنییل اتنا وقت ا منسٹروں کودیتی ہیں۔'' ''تمھارے حوالے ہے ہماری حیثیت کسی منسٹرے کم ہے \_\_\_\_ بنبیل نے کہا۔'' ''ممااييخ اصولوں ميں بہت شخت ہيں ۔'' ''ان کی پیختی ہمار بےراستوں کی مشکل تو نہیں ہے گی۔''

'' ہاں، باہرے آیا ہے، اوراُ سے بات چیت کا سلقہ آتا ہے، عمدہ لباس پہنتا ہے روتن '' کون ہےراہتے \_\_\_\_ ؟''مثال نے یو چھا 🗧

''اَگرکوئی خاص بات یو چھنا جا ہتی ہیں مما تو نہ پوچھیں مجھ پرآ پ کے جوحقوق ہر

الناس بنائيں پھر بوليں ۔ میں أے يہال لار ہی ہوں۔ '' کیا\_\_\_\_\_؟ مثال انچیل پڑی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چنج سائی دی اور برتن

ہ ننے کے چھنا کے ابھرے۔

''نوری\_\_\_\_منزشیرانی نے ٹھنڈی سانس لے کرکہا۔''

''''ضروراس نے بھی آ پ کے بیالفاظ من لیے ہیں ۔مثال نے گردن جھٹکتے ہو۔

کہا۔ پھر بولی ، میں دیکھتی ہوں آ بے کے لیے جائے بھی لاتی ہول۔

'' بیٹھو \_\_\_\_\_ مجھے بات اوھوری رہ جانے سے سخت کوفت ہوتی ہے وہ خود ہی اپنی

مشکل حل کر ہے گی ۔ " بی مما\_\_\_\_\_ آپ ایک عجیب بات کهدر بی تھیں که آپ اسے یہاں لائیں گی .

''میںاس جانورکوانسان بناؤں گی۔'' ''گرا تناخطرناک آ دیمما\_\_\_\_

''چیننے ہےوہ میرے لیے اور میری زندگی ہمیشہ چیننے قبول کرتے ہوئے گزری ہے'' ''سوچ ليےمما''

""تمھارے بیالفاظ نادانی پربٹی ہیں جمھارا کیا خیال ہے میں بیرسب کچھ بغیرسوپے منجھے کروں گی ۔''

" میں میرامطلب ہے " "مثال نے کہا۔ " و انسان ایک معصوم بیچ کی شکل میں اس کا کنات میں آتا ہے اور

بُرُوقت کی ہوا 'میں اس کی شخصیت کی تشکیل کرتی ہیں ۔وہ چور، ڈاکو، قاتل خو نی بھی بنتا ہے، لیب الیگزینڈر، ٹالسٹائی، ٹیگور، اور' ثینی س' بھی جو کہتا ہے کہ'' انسان ہر لمحدزندہ مرجا تا ہے ادر مردہ زنرہ ہوجاتا ہے بیموت اور زندگی اس کے احساس اور عمل کی محتاج ہوتی ہے۔''

''خدا کی پناہ مما\_\_\_\_اتن گاڑھی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں'

ہرحال میں محفوظ ہیں۔مثال نے کہا اور سزشیرانی نے بے اختیارا پی جگہ سے اٹھ کرا۔ گلے لگالیا۔مثال کے ان الفاظ نے انہیں بے پناہ متاثر کیا تھا۔وہ اُسے گلے لگائے رہیں

'' فخر ہے مجھےتم پر ہتمہارا میکر دار ہتمہارا میا عتبار میری زندگی کے بہت سے سال ب وے گا ، مثال ہر کر دار اپنے سینے میں ایک کا ننات چھیائے ہوتا ہے ، ہر چہرہ ایک طو

داستان ہوتا ہے۔ہم جسے جا ہتے ہیں اس کے دل میں اپنی جا ہت کے خواہش مند بھی ہو ہیں ہتم اگر مجھےا تنا بڑا مقام دیتی ہوتو مجھےاس کا ئنات میں کسی اور چیز کی ضرورت باقی خ رہتی \_\_\_\_ میراایک ماضی ہے مثال ،ایک تکلیف وہ ماضی ، میں شخصیں اس کا راز دارخ بناؤل گی کسی مناسب وقت \_\_\_\_ خیر حجهور و جمهیس چند با تیں بتا نا حیا ہتی ہول\_

" نبیل آفاب احمد کا بیٹا ہے ، اور آفاب احمد بلا کا شاطر محص ہے۔ وہ مٹی سے بنانے کے چکر میں رہتا ہے، نبیل اس کا اکلونا اور یقیناً اس کا دست راست ہے، اسے صر

ایک دوست کا درجہ دینا مثال ور نہ وہ باپ بیٹے ال کر ہماری گردن پر یاؤں رکھ سکتے ہیں ممکن ہےاس کا ذریعہ وہ مصیں بنانے کی کوشش کریں ،میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔''

''ا تفاق کروگی مجھے۔'' '' ٹھیک ہے ہم موضوع بدل رہے ہیں، اب میں تم سے اپنی ایک بات کہنا جا

بے حدسر کش، بہت بدتمیز ، کسی جنگلی سانڈ کی مانند، چوری ، جیب تراشی ، نقب زنی ، تج

''اگرایی بات ہے توشمصیں کیا کرنا ہے بیٹے

چیننج بنالیا ہے۔ماں کی عبادت کرتا ہے ۔ مسنر شیرانی نے سجان کے ہارے

ہوں۔ میں نے کچھ دن قبل سڑکوں پر ایک نوجوان لڑ کے کو دیکھا تھا ، بکل کی طرح کوندنا

تو ڑنے میں ماہیے، غرض ہر بُرائی ہےاس کے اندر \_\_\_\_ میں نے اسے اپنی ذات کے

"!\_\_\_\_لميتاتية الماسية الماسية

بنبين بمجھ سكتے تھے۔'' '' بیٹا جوانسان پودالگا تا ہے وہی اس کے متعقبل سے واقف ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ رنت کیے پروان چڑھے گا، یہ بی بظامراتو مجھے صرف آیک چیلنج کی حیثیت سے ملی تھی ، کین بعد میں اس نے اس طرح میرے دل میں گھر کرلیا کہاب می<del>ہ مج</del>ھے غیر گئتی ہی نہیں ہے ، بات <sup>للا</sup> مرنی ہدردی کی نہیں ہے بلکہ اس ہے محبت کی بھی ہے، میں اسے واقعی بے پناہ حیاہے گی U <sub>ہوں۔''</sub> نوری نے واپس جانے کی اجازت ما تگی اور با ہرنگل گئی۔مسز دانش شیرانی مثال سے U نچروہی باتیں کرنے لگیں، بیٹی کی طرف سے وہ کلمل طور سے مطمئن ہوگئی تھیں ،اس میں کوئی نگ نہیں کہا پنے منصوبوں کی سکیل کے لیے دونوں نے اپنے گھر کے ماحول کو بہت محفوط بنا الاتھا،گھر میں جیتنے ملازم تھےان میں ہے کوئی بھی ان کامخالف نہیں تھا، وہ ہرا یک کے ساتھ ہت ہی محبت کا سلوک کرتی تھیں ، حالا نکہ بہت بار انہیں ان ملازموں ہے اس طرح کی ٹکایت ملی تھی کہ وہ اس سے خوف ز دہ ہوگئ تھیں کہ نہیں وہ آ گے چل کران کے لیے مصیبت شکایت ملی تھی کہ وہ اس سے خوف ز دہ ہوگئ تھیں کہ نہیں وہ آ گے چل کران کے لیے مصیبت نه بن جائیں ،کیکن ان کا طریقهٔ کاربهت مختلف تھا ،وہ درگز رکی عادی تھیں ،کیکن اگر کوئی تخصیت ایسی ہو جائے جوا ن کے لیے علین نوعیت کی حامل ہوتو کچروہ اس کا معقول بندوبست کر لیتی تھیں ،ضرغام نے جمیل خال کو جس قید خانے میں پہنچایا تھاوہ ان کی زاتی جِل تھی جوانہوں نے دُور دراز فارم ہاؤس کے تہدخانے میں بنائی تھی ،اس جیل میں موجود اُ تیدیوں کے ساتھ کوئی سخت سلوک نہیں ہوتا تھا، نہ ہی ان سے کوئی مشقت کی جاتی تھی ، کھاٹا) پیاوغیرہ سب ان کومعقول طریقے ہے دیا جاتا تھا، بس باہر کی دنیا ہے ان کا رابطہ کٹ جاتا تنا، کی ایے بھی تھے جوای جیل میں مرگئے تھے،اگر کسی کواس جیل تک پہنچانے کی نوبت آئی جاتی تو پھراس کی گلوخلاصی کا کوئی امکان باتی نہیں رہتا تھا، ایک بھی فرواس جیل ہے فرار بونے میں کامیا بنہیں ہوسکا تھا، حالا نکہ کوشش کی گئتھی الیکن انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کررکھاتھا کہ اس جیل ہے کسی قیدی کے فرار کی کوئی گنجائش نہ ہو،گھر کے دوتین ملازم اس جیل میں زندگی گز ارر ہے تھے،سہلیددانش شیرانی بظاہرا پنے چبرےمہرےاورا پنے عادات و اطوار ہے بہت ہی نفیس خاتو ن گئی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھاو گوں کوان کے ہاتھ ہےضرب پینجی تھی انکین وہ بھی یہی

''اے انسان بنانے میں میری مدو\_\_\_\_'' " کھیک ہما\_\_\_\_آبیساکہیں گا۔" '' گھر کے ملازموں کو بتادو کہ ایک آ دھ دن میں گھر میں ایک چور، ڈاکو، رہنے آرما ہے، وہ کسی کوبھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے سب کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ ایک اورنسوانی چیخ فضامیں لہرائی اس بار برتن ٹوٹنے کے ساتھ کسی کے دھڑام ہے گرنے کی آ واز بھی ابھری درواز ہے ہے پرلات بھی پڑی اور درواز ہ کھل گیا فرش پریٹری نظر آئی \_\_\_\_ بیگم شیرانی نے آہ بھر کر کہا۔ ''چائے کا دوسراسیٹ بھی گیا ہے جاؤ دیکھو !'' نوری بہت بُری طرح گری تھی، جانے کا دوسرا خوبصورت سیٹ بھی واقعی ٹوٹ گیا تھا، مثال نے اسے سہاراد ہے کراٹھایا تو اندر سے مسزشیرانی کی آ واز سنائی دی۔ "اے اندر لے آؤ ' مثال نوری کوسہارا دے کراندر لے گئی ،نوری کنگڑ اکر چل رہی تھی۔مسزشیرانی کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔ ''کیا ہواشمصیں نوری کیا بات ہے بیٹا، باربار کیوں گررہی ہو'' نوری کے چہرے ب وحشت اوراضطراب کے آثار نمودار ہوئے ،اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ادھرادھردیکھا، پھراشارے ہےاپنامقصد بیان کرنے لگی ، بات وہی تھی ،اس نے دونوں باراس چوراورڈاکو کے بارے میں سناتھا جواب اس گھر میں آ رہاتھا ،اشاروں کی زبان میں اسے اپنے خوف کا وجہ سے بتائی تو سہلید دانش شیرانی بے اختیار ہنس پڑی۔ ''تُو اس گھر کی سب سے دولت مندلڑ کی ہے نا ۔ارے بابا اپنا جو مال واسباب ہج ا ہے میرے پاس چھپاؤینا، میں اس کی حفاظت کروں گی ، بلکہ اسے لا کرمیں رکھوا دوں گی ۔'' نوری کی آ بھول میں سوالیہ تاثرات اجرآ ئے توسہلیہ بیم کواور منسی آئی۔ '' يه جھ ﷺ يو چھر ہي ہے كه لاكر كيا ہوتا ہے؟'' '' ماما آپ بےمثال ہیں ، آپ نے پیربات بھی سمجھ لی ،میر بے تو فرشتے بھی ا<sup>س گا</sup>

سیحصتے تھے کہ بس وہ ایک چالاک خاتون ہیں ،ان کے اندرایک ایک درندہ صفت عورت چم ۱۰ بھی تو رات بھی زیادہ نہیں ہوئی ہے، میں اتنی جلدی سوتانہیں ہوں اور پھرتمھارا ہوگی اس کے بارے میں کسی کو بچھنہیں معلوم تھا اور بیدلا زمی امر ہے کہ ہر کردار کا ایک پ<sub>ر</sub> ہ بھار بھی میرے لیے ضروری تھا ، کیونکہ بہر طور میرا جرنیل فوجوں کے بغیر میری جنگ پر گیا منظر ہوتا ہے، انسان کی تشکیل کسی نہ کسی خاص وجہ سے اس کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے، بہرحال ان کا ماضی تاریکی میں پوشیدہ تھا،البتہ کچھ پُرانے جانبے والے یہ بات ضرور جانج '' جنگ بہت مشکل ہے، میرامطلب ہے محاذ'' تھے کہ مسٹر دانش شیرانی نے اتنا کچھنہیں چھوڑا جتنا اب سامنے نظر آتا ہے، بہرحال وہ مثال

''وہ تو میں نے تنھیں پہلے ہی بتادیا تھا بیٹے۔''

'' دریہ لگے گی پیاتھوڑی دریلگ جائے گی۔'' " میں اے بُر انہیں مجھتا، بلکه اس مثال کو درست مجھتا ہول کہ دیرآ بدورست آید۔ "

"جی بالکل،اییا ہی ہے، ماں بیٹیاں مجھے ضرورت سے زیادہ ہی جالاک معلوم ہوتی ، مثال تو خیرا پنی عمر کے مطابق زیادہ مشکل چیز نہیں ہے، کیکن وہ محتر مہ، میں انہیں پڑھتا

ہوں پیا ، بڑی خطرنا ک عورت ہے ،سب سے بڑی خطرنا ک عورت وہ ہوتی ہے جوا پنے ے کے تاثرات جیسیا جائے ، آئکھیں جو ہوتی ہیں ناپیا ، آئکھیں دلی تاثر کی غماز ہوتی

، کین جواپی آئمھوں کے تاثرات پر بھی قابو پالے، آپ مجھیں وہ دنیا کا خطرنا ک ترین ردارہے۔''آ فاب احمد خوشی سے انجھل بڑے۔

'' تیرتھارے خیالات ہیں یا کسی نے شخصیں اس بارے میں بریف کیا ہے؟'' "پہا آ ب کیا سمجھتے ہیں ہم لوگول کو، بشک آپ کو عمر جر کا تجربہ حاصل ہے، آپ دنیا د بهت زیاده د کھے چکے ہیں ،کیکن پایا یہ جو نیادور ہے نا یہ نیاد ورسمجھ کیجئے وہاں سے شروع ہوتا

عجهال آپ کا تجربختم ہوجا تاہے۔'' آ فتاب احمد نے مسکراتی نگاہوں سے بیٹے کودیکھااور بولے۔

"بیٹے ایک بات کہوں تم سے دیکھو ،تم بے شک ٹھیک کہہ رہے ہوگے ،تمھاری ملومات مصیں یہی بتارہی ہوں گی کیکن بیٹا م*یں بھی شمصیں ایک* بات بتاؤں۔ پکی بات ہے لرکر سر ہمیشہ عمر کامختاج ہوتا ہے ۔نو جوان سل بے حد ذہین ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اسے، ئى يەبات بھى مانتا ہوں كەتم لوگ دفت كوبېت بېلىتىمچى لىتے ہو، ہم لوگوں كودىراڭا كرتى تھى، النارق يمي ہے كہ ہم لوگوں كوصرف دركي تھى سمجھرد ہے ہوناميرى بات سمجھ ہم بھى جاتے

صراری با تیں اور پھر بیٹا میں آپ کوایک بات بناؤں ، جولوگ لا کھ کے دس لا کھ ، دس لا کھ

''تمها راا نظار کرر با تھامُیں ۔'' ''سوری پیا،میراخیال تھا کہ آپ آرام کرنے لیٹ گئے ہوں گے۔''

ہے باتیں کر ہی رہی تھیں کہ نوری ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئی وہ رو مال میں کچھ لیپید

کرلائی تھی ، دونوں چونک کراہے دیکھنے لگیں نوری نے وہ رو مال ان کے سامنے کھول دیا،

مسز دانش شیرانی نے حیرانی ہےاہے دیکھااور پھراس کی لائی ہوئی چیزوں کواوراس کے بعد

انہوں نے بیشانی بر ہاتھ مارا اور سر تھیلی پر تکالیا، رومال میں گلٹ کے بنے ہوئے اُلے

سيد هے زيورات ،شيشے كى چوڑيال ، پچھقى انگوٹھيال ، پچھ تا نبے كے تعويذ اور خاصى مقدار

''اس کا اثاثہ جے وہ اس چوراور ڈاکو ہے بچانے کے لیے میرے پاس پوشیدہ کردینا

آ فتاب احدبے چینی ہے بیٹے کا انظار کررہے تھے۔ان کا خیال تھا کہ نبیل خاص

رات گئے آئے گا ، کیکن خلاف تو قع نبیل جلدی آ گیا تھا ، آفتاب احمد نے اوپر کی منزل کی

کھڑ کی ہےاس کی کارکوشی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھی اور پھراس کا انتظار کرتے رہے

تھے، آخر میں انہوں نے ایک ملازم کے ذریعے نبیل کوطلب کرہی لیا نبیل مسکرا تا ہواان کے

سامنے بہنچ گیا، آفتاب احمد اس کا چہرہ غور ہے و کھور ہے تھے، انہوں نے مسکرا کر بیٹے کو بیٹینے

حاہتی ہے۔''مسزشیرانی نے کہااورمثال ہنس پڑی ۔نوری زورزور ہے گردن ہلانے لکی گی

جیسے بتار ہی ہو کہ یہ قیمتی اشیاء حفاظت سے رکھنا ضروری ہیں۔

میں ریز گاری تھی جونوری لے کرآ نی تھی۔ مثال بھی حیرانی سے ان چیز وں کو دیکھنے لگی۔

کے پیاس لا کھ، اور پیاس لا کھ کے کروڑ بنا سکتے ہیں وہ بہرحال تجربے سے استے زُورنین

ہوتے اور ابھی تم نے کہا ہے کہ وہ عورت گھا گرین عورت ہے، کیا کہتے ہواس کے تجریب

' د نہیں پیا ، خدانخواست مکیں پنہیں کہنا جا ہنا کہ آپ لوگ ہم سے سی طرح ممتر ذہنیة

" ضرور پیا نبیل نے لفظ به لفظ ساری باتیں آفتاب احمد کو بتادیں، آفتاب احمد کے

کے مالک بیں ، بیبس آپ کی بات کے جواب میں بیات کہدر ماتھا کہ تھوڑی بہت

معلومات ہم بھی اپنے طور پرر کھتے ہیں۔خیرہم غلط موضوع میں پھنس گئے۔مُنیں نے کارڈ

کے بارے میں ۔کیاوہ کوئی نوجوان لڑ کی ہے؟''

چل دیا ہے د کھناہ ہے کدوسری طرف سے کیا آتا ہے۔'

«ممكن هوتو مجھ تفصيل بناؤ<sup>ي</sup>"

" ت پری کامیا بی کُوعا کریں پیا۔ آپ کے جرنیل کی جنگ بڑے خطرنا ک دشمن ے ہے۔ "نبیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ‹‹بى تىم رگون كاكھيل كھيلو-'' Ш ''رگوں کا کھیل ،نبیل نے ایک خوشگوارا چھنبے سے کہا۔'' '' ہاں بدن میں پھیلی ہوئی بیرگیں انسانی زندگی کی چابی ہوتی ہیں۔'' ''پوری با ڈی کی کنٹرولنگ پاورانھیں رگوں میں ہوتی ہےاورمثال سہلہ شیرانی کی شہ رً ہے،اگرتمھاراانگوٹھااس شدرگ پرمضوطی ہے جم گیا توسمجھلووار ہے نیارے ہیں۔ ''میں کوشش کروں گا پیا۔''نبیل نے کہا۔ و قت کے فیصلے کیا ہوتے ہیں ،انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا ، وہ اپنے طور پرسوچتا ہے کیکن پر کرناوقت ہے۔مسزشیرانی بے حدز ریک عورت تھی ، بہت ذہبن اور مطمئن تھی لیکن سبحانی کے ح معالمے میں بظاہریہی لگتا تھا کہ وہ صرف جذباتی ہوگئی ہے ور نہ سجان ایسی کوئی اہم شخصیت نہیں تھا۔ وه سپتال بننج گئی - سجان تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا، اگر پرائیویٹ روم نہ ہوتا تو اب تک ے بھی کا میتال سے نکالا جا چکا ہوتا۔ سزشیرانی کود کھتے ہی اس نے ایک دہاڑ طلق سے

''ابی یہی تو مَیں بھی بولتا پڑا۔ خدا کسم اس دور کا انسان ہی تو ہوں میں، لوٹنا ، مارنا،

الیاوربسترے چھلانگ لگا کراس کے قریب پہنچ گیا۔ '' ان ، پیاری مان \_\_\_\_ پیاری مان دعا کرومین جلد برژا ہوجاؤں ، اے مال جیری آ مورت سے الگ بھگوان کی صورت کیا ہوگی ۔اے میری پیاری ماں مجھے بتاد بے تو اب تک **ل** برئ مال ہے یا مجھے عقل آ گئی؟'' ''اس کا مطلب ہےتم ٹھیک ہو گئے ۔ چلوبلیٹھو،انسان بنو\_\_\_\_منزشیرانی نے حکیمی

چېرے ہے خوشی کاا ظہار ہور ہاتھا نیبل کے خاموش ہونے پرانہوں نے کہا۔ ''اس طرح کی کنسٹرکشن کے بارے میں پہلے ہے کوئی خیال تمھارے ذہمن میں تھایا یہ " مجھے تو تعمیرات کے الف بے تک کا تجربہیں ہے پیا۔ وہ تو بس اخبارات میں آنا کل اشتہارات و مکھر ہاہوں کئی کمپنیوں نے ان پہاڑی مقامات پراپنے پر دھیلٹس کی بکگ شروع کررتھی ہےان اشتہارات کی وجہ سے یہ بات میرے ذہن میں آگئی۔'' '' تب میں اے تا سیر غیبی کہہ سکتا ہوں کیونکہ بہت احیھا خیال آیا ہے تمھارے ڈ<sup>ائز</sup> میں ۔ پہاڑی علاقوں میں آج کل بری تعمیرات ہور ہی ہیں اور لوگ خوب اسی طرف متوجہ ۔ رہے ہیں سنز شیرانی کے سرکاری حلقوں میں بے پناہ تعلقات ہیں ہم ان علاقوں کا سروے ا کے کوئی بھی بہترین جگہنتخب کریں گےاور پھرتم اس کے حصول کے لیے کوشش کرو گے۔'' '' کیا آپ اس برنس کی طرف آنا چاہتے ہیں پیا؟'' ''میراد ماغ خراب نہیں سمے بیٹے۔'' '' زمین حاصل کر کے فروخت کی جاسکتی ہے اربوں روپے کی بہت ہوسکتی ہے <sup>بات ال</sup>رے کو نقصان پہنچا نااذیتیں دینا، بیسو چے سمجھے بغیر کدان کی جیب میں جو پچھ ہے کہیں وہ ک کی زندگی تو نبیس ہے اس کی جیب صاف کر دینا۔ بتامیری ماں بیانسانیت نہیں تو اور کیا طرح کے کاموں میں ایکسپرٹ ہوں مُیں ۔''

نبن ہوں ، کیکن تم نے ابھی مجھے کئی بار مال کہا ہے۔او کے ڈاکٹر ، ان کا اب تک کابل مجھے ''لیڈر ہوں میں، انسانوں کولیڈ کررہا ہوں اور کیا کروں۔اس نے کہا اور منزش<sub>یر انی</sub> بیج دیں۔اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔'' ارے نہیں نہیں کھنے لگی، پھر بولی۔ ''مسزشیرانی نے پیں کھولا اوراس ہے بیس ہزار کے نوٹ نکال کراس کی طرف بڑھا یے۔'' تم سمجھ لومکیں ہارگئی \_\_\_ اس نے نوٹوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے ، کچھ لمحے اموش ر ہا پھر بولا ہے

''ابی لے چلونہ مجھے ساتھ بابا \_\_\_ بوسکتا ہے ابن کا اشائل چینی ہوجائے پلوسوری \_ سوری <u>\_ `</u> ·

'' انہیں ڈسچارج کردیں ڈاکٹر'' \_\_\_\_ مسزشیرانی نے کہا۔ کاریس وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی گی۔ منزشیرانی نے کی باراس کا جائزہ لیا پھر بول ہی پڑی۔

'''کیا سوچ رہے ہو\_\_\_ "بهت انهم بات\_\_\_\_ "بتاؤكے مجھے ؟"

"اس دن جب میں تمھارا پرس لے کر بھا گا تھا تو اس میں کل نوسوہتیں روپے تھے، باسٹک اور میک اپ کا دوسرا سامان تھا اور آج \_\_\_\_ باپ رہے باپ پوری گڈی تھی الر بزار کے نوٹوں کی اور تم نے بڑی بے پروائی سے اس میں سے بیس ہزار نکال کرمیری

الن برهاديخ بتھے." " کھر \_\_\_ ؟ مسزشیرانی نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ " جہنیں کچھنہیں ایسے ہی رال ٹیک رہی تھی ۔" اس نے کہا، مسز شیرانی ایک کیے کے کیے بھنا گئی ،اس نے ڈ رائیور سے کہا۔ ' ٹیرائیور گاڑی روک دو'' ڈرائیور نے انڈیکیٹر دیا اور پھر گاڑی سڑک کے ایک

ہ رکھا ہے، اس گذری کے علاوہ بھی اس میں ای گڈی اور سے اٹھاؤی میں

اُ ہے دیکھنے لگی ، پھر بولی۔ "ابتم ٹھیک ہو، چلو کے میرے ساتھ؟" '' بیں ہزاررویےوالی شرط یاد ہے۔''

"ليدُر بننا جائية مو"

''ہاں یاو ہے۔'' " با بمانی تونہیں کروگی؟" ''مجھ سے اکنا کر مجھے پولیس کے حوالے و نہیں کروگی۔''

'' ایک بار پھرسوچ لومدرانڈیا، مُیں بچھو ہوں ڈ نگ ضرور ماروں گا،اگرتم نے جھے کو ک نقصان بہنجایا توشمصیں ایسی چوٹ دول کا که زندگی بریا در کھوگی ۔ ویسے اگرتم جا ہوتو اپنی اما كويهال بھى جالور كھ سكتى ہو، بيلوگ تھارے حساب ميں اين كوخوب كھلا پلارہے ہيں، يہ خوب صورت نرس این کولائن ماروری ہے اوراین اس سے چکر حالا ہے۔ اس نے پاس کھڑکا نرس کی طرف اشارہ کیا اورنرس ہونق بن کررہ گئی۔اس نے گھبرا کر ڈاکٹر کی طرف دیکھاادہ

''نن\_\_\_\_نہیں، میں نے تو \_\_\_ میں نے تو'' " في بي، ميں ميزم كوسمجهار با مول كه بچھوكيا موتا ہے وہ برستور سخر سے بن سے بولا " '' ٹھیک ہے، تم نہیں چلنا چاہتے نہ چلومیرے ساتھ، بس ایک تجرنہ کرنا چاہتی گا۔ ''ماں، پیاری مال، آپٹے بیچے کی معمولی میشرارت پر تیری مامتا سوگئی بس

' د نہیں \_\_\_\_ تم نے مال کو بڑا مقام دیا تھا۔ میں مجھی تم ماں کا بڑا مان کرتے ہو، پھ مسلسل ماں کہدرہے ہواوراس نام کے ساتھ مذاق کیے جا رہے ہو، میں واقعی تمھاری <sup>ال</sup>

نہی تھا، بظاہری کی لگتا تھا کہ مسزشیرانی اپنا کام سرانجام دینے کے بعد بے تعلق ہوگئ ہو، کیکن نہا کی کر دڑ بچپیں لا کھروپے کی وہ رقم ڈونیشن کےطور پرمسز شیرانی کو کیوں دی گئی تھی ۔ ''تمھاری نیت خراب ہور ہی ہے نا، جاؤ لیے جاؤ بیرتم، مال کی قیمت تمھاری نگاہوں ملات اتنے اُلجھے ہوئے تھے کہ آفتاب احمد کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہور ہا تھااور پھر عانے کس کس طرح اس نے اپنے آپ کوزرقون کی نیلامی میں اسے خریدنے کے لیے تیار کا تھا، یہ بھی صرف جھلاہٹ ہی تھی کہ اتنے بڑے نقصان کے بعدوہ مزید نقصان پر آیادہ ہ اُرا تھا، دولت کی بے شک اس کے پاس کوئی کی نہیں تھی ، لیکن اس سے پہلے اس نے بھی ال طرح دولت ضائع نہیں کی تھی ، حالانکہ غلام سیٹھ اس ہے کہیں زیادہ کنجوں تھا، کیکن ایک

کہ اگر نبیل مسز شیرانی کی بیٹی مثال کوا بے شکنجے میں کنے میں کامیاب ہوجا تا ہے تو شاید سے نصان بورا ہو جائے ،اس نے بڑے خفیہ طریقے سے اپنے کچھ خصوص آ دمیوں کو جواس کے

گار دباری مشیر تھے،ان علاقوں کی طرف متوجہ کیا جہاں بہت سے پر دخیلٹس انا وُٹس ہوئے تھاور ہور ہے تھے،اس نے ان سے کہا کہ ایسی کوئی بہت ہی اعلیٰ زمین تلاش کی جائے اورا ں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے کہ اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہوسکتا ہے ، پھر

نفاق سے ایک تقریب میں اس کی ملاقات غلام بھائی سے ہوگئی ،غلام بھائی بھی اس تقریب حاصل کی جائے گی کہ آخروہ ہے کس کا، کیسے آیا،ایک بات کی اُسے امیریھی اور یقین ٹھا کہ اِلیم نظام تھا، آفتا ب احمد نے کینہ تو زنگا ہوں سے اسے دیکھا اور بچھ کھوں کے بعدوہ غلام

"أ خاه \_\_\_\_ أ فتاب بھائي كيے موآب،آپ سے توملا قات موتى بى نہيں ہے۔" '' ملا قات تو کرنے ہے ہوتی ہے غلام بھائی،میرا خیال ہے اِن دنوں آپ کچھزیا دہ اُنادولت مند ہو گئے ہیں ،کسی کوخاطر میں ہی نہیں لاتے۔''

''اڑے بابا کائے کومیرانداق اُڑا تا ہے۔ابھی آفتاب احمد سیٹھ کے سامنے غلام بھا کی بنجارے کا کیا حیاب، آپ بڑے آ دمی ہو بابا،غریب آ دمیوں کا مذاق مت اڑایا کرو۔'' "بال بال آئے، جائے ساتھ ہی بیٹھ کریکیل گے۔" ''ضرورضرور''غلام بھائی نے خوش دلی ہے کہااوراس کے بعدوہ ایک میز کے گر دجا

اورأتر جاؤ گاڑی ہے۔' " كائے كو؟"وہ جيرت سے بولا۔ میں بس اتن ہی ہے۔' دفعتا ہی اس چہرہ سرخ ہو گیا ،اس نے آ تکھیں بند کر کے گردن جھالا

تھی،کوئی بچاس سینڈای طرح گز ر گئےتومسز شیرانی نے کہا۔ '' گاڑی چلاؤ ڈرائیور۔''اورڈرائیورنے گاڑی آ گے بڑھادی۔ آ فتاب احمد کو دوسری ناکامی کام ماناس وقت کرنا پڑاتھا جب اس نے اپنی معلومات کروڑ بچیس لا کھ، سارے معاملات الجھے ہوئے تھے، اب صرف ایک امید تھی ، وہ صرف بید

کے مطابق بیمعلوم کیا کہ گودام نمبرستائیس سے پکڑا جانے والا پھر کب نیلام کیا جارہاے، تب اے معلوم ہوا کہ وہ بھرتو خریدا جا چکا ہے اور خریدنے والے کا نام غلام بھائی ہے۔" آ فقاب احمد نے بین کرآ تکھیں بند کر کی تھیں، شکست ۔۔۔۔ شکست پر شکست، دریمو گاگا اس نے بڑی مشکل ہے خود کواس بات پر آمادہ کیا تھا کہ مزید نقصان اٹھائے اور پکڑا جا۔ والا پھرخرید کے الین اسے اس بات کی امیر نہیں تھی کہ تحقیقات اس قدر جلد مکمل ہوجا۔ گی،سوچتارہا تھا وہ کہ پکڑے جانے والے زرقون کے بارے میں پہلے تو یہی معلوما۔ <sub>ا</sub> گودام کے سلسلے میں اس کی نشاند ہی نہیں ہو سکے گی ،متعلقہ لوگ فرار ہو گئے تھے ،کسی کے المال کے پاس بینچ گیا۔

> ایک ایسا کر دارتھاجو ہاتھ نہیں لگا تھا اور اس کے سلسلے میں آفتاب احمد کو کئی راتیں گھنٹوں جاگر یڑا تھا، وہ سوچتار ہاتھا کہ جمیل خان کا کیا ہوا، کہیں وہ پولیس کے ہاتھ نہ لگ جائے ، پاک<sup>ا</sup> اے پولیس کی تحویل میں نہ دے دے۔ گئی باراس کا خیال مسزشیرانی کی جانب بھی <sup>گ</sup>یا<sup>ہ بل</sup>ر پھر حالات کا تجزیہ کرنے کے بعدا ہے یقین ہو گیا کہ سزشیرانی اس سلسلے میں ملوث نہیں ج زیادہ سے زیادہ یہی ہوسکتا ہے کہ غلام بھائی سے حاصل شدہ رقم کے عوض اس نے غلام بھا؟

> پولیس کے ہاتھ لگنے کا امکان باقی نہیں رہا تھا،البتہ جمیل خاں کا معاملہ ذراسکین تھا، بس پھ

کو گودام کا پہتہ بتا دیا ہو، کیکن سے بات بھی نا قابل یقین سی تھی ، زرقون اور سیمروز پھر کرا'

یش،اس طرح کی تقریبات ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ہی ہوا کرتی ہیں،صاحب کر بگ ہے اس کے گودام تک بخت نگرانی میں پہنچا تھااور سنرشیرانی کا کوئی آ وی وہا<sup>ں موڈ</sup> '' کے؟''اس بارغلام بھائی کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ "جميل خال جميل خال'"

'' بیکوئی نیا پرنس مین ہے کیا؟''

''بہرحال غلام بھائی ملتے رہا کر یں ،ایک دوسرے کے خیالات کا پیتہ چلتار ہتا ہے اور كوئى نيابزنس نبيل شروع كررى آپ ''

''بابا بولا ناتمھارے کوغریب آ دمی ہے ،غریب آ دمی جاریسے کمالے یہی بہت بردی بات ہے،غلام سیٹھ پینتر ہے بدل رہا تھا،کسی طرح وہ آفتا ب احمد سے کم نہیں تھا، دونوں دمیر تک با تیں کرتے رہے، کیکن آفتاب احمد کو یہاں بھی کوئی کا میا بی نہیں حاصل ہوئی ، غلام

بھائی بھی بہرحال اسی کی ٹکر کا آ دمی تھا۔

سجان راستے بھرخاموش رہاتھا۔ یوں لگتا تھاجیسے سزشیرانی کے الفاظ نے اس پراٹر کیا

ہو۔گھر آنے تک وہ کچھنہیں بولاتھا۔مسزشیرانی نے کئی باراس کا چہرہ دیمے تھا،وہ آ تکھیں بندكي بيشاتها، پيتهين غصين تهايا شرمنده تها۔ کارکوشی میں داخل ہوکررک گئی مسز شیرانی نے نیچائز کراسے آ واز دی تو وہ چونک

پُڑا۔اس نے مسزشیرانی کودیکھا تو وہ بولی ، نیچے اُتر وغیرمتو قع طور پروہ خاموثی ہے نیچے اُتر آیا تھا۔''آ وَ\_\_\_\_ مسزشیرانی بولی اور دہ اس کے ساتھ چل پڑا \_\_\_\_ مسزشیرانی اس ''اچھا کلیودیا آپ نے غلام بھائی ۔کرنی پڑے گی دوئتی بڑے داؤ کھیل جانتے ہیں کے لیے کمرہ سیٹ کرا چکی تھی ، وہ سیدھی اسے لے کراس کمرے میں داخل ہوگئ۔ '' یہ تمھارا

مرہ ہے،الماری مین چند جوڑے کیڑے ہیں میں نے اندازے سے خریدے ہیں ممکن ہے کھے چھوٹے بڑے ہوں ،اور کپٹرتے تمھارے ناپ کے آ جا کیں گے۔وہ عسل خانہ ہے نہاؤ اورالماری ہے اپنی پیند کے کیڑے نکال کر پہن لو . . میں چلتی ہوں ۔ اس پر بھی وہ کچھ

اس کے بعدوہ اپنے کامول میں مصروف ہوگئ \_ با ہر برسی سننی پھیلی ہوئی تھی ملازموں وغیرہ کو بیہ بات معلوم ہوگئی تھی کہ نیا مہمان ایک خطرناک چورہے وہ اسے دیکی بھی چکے تھے اور کا نا پھوسیاں کررہے تھے۔

نقریب بے جارے کوا تناونت ہی کہاں ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک پر توجہ دے ، یہاں رز سارے ہی بڑے آ دمی تھے، یہ اتفاق ہی تھا کہ اس تقریب میں مسزشیرانی موجود نہیں تھی عوت نامدتو أے بھی پہنچایا گیا تھا،لیکن مسزشیرانی نے جو کھلونا پالاتھا،اباس وقت وواس

تھلونے پر پوری توجدد رہی تھی، دونوں کے سامنے مشروبات آ گئے، آ فایب احد نے کہا۔ '' کہیے کاروبار کیساجار ہاہے؟'' " بابا كاروبارتو كاروبار ، وتا ہے ، بھی اونچا بھی نیچا ، بیاونچ نیج تو كاروپار كاليك هم

'ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کاروبار میں جنگیں بھی کاروبار ہی کا حصہ ہوتی

''ارے بابا، میں کمزورآ دمی بھلائس سے کیا جنگ کرول گا۔''

'' گر غلام بھائی کام تو آپ نے دکھایا ہے، مسز شیرانی کوایک کروڑ پچیس لاکھ ک ڈونیشن اوروہ بھی آپ کی طرف ہے،میراخیال ہے،معافی چاہتا ہوں آپ نے زندگی میں مبھی بچیس رویے بھی کسی کوخیرات نہیں کیے۔'' ''باباشمصیں میرےگھر کا حال کیسے معلوم ، کیا میرے چوکیدار سے تمھارا دوتی ہے؟' غلام بھائی نے بھر پور دار کیا اور آفتاب احم مسکرا دیا۔

آپ، ماراایک خاص آ دی آپ کے بارے میں بہت کچھ بتار ہا تھا ہمیں۔ " ''اچھااچھا،ہم سبالوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں،اچھی طرح جانتے ہیں آفتاب احمد، ہماری زندگی بھی ایک شطرنج کی طرح سے ہوتی ہے، حالیں چلی جاتی ہیں بابا بہیں شہ

''جمیل خاں نام تھااس کا۔'' آ فتاب احمد نے کہااور اس کی تیز نگاموں نے ایک محم کا ندر بھانپ لیا کہ غلام بھائی کے چہرے پرایک لہرآ کرگز رگئی ہے۔لیکن صرف ایک لہڑ و وسری لہر چبرے پرنظر نہیں آئی تھی اس نے مشر و ب کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگالیا تھا۔

"بهت خطرناك لكتاب-"

ن بولناکس کے لیے نوکری کرے، پہلے بھی تمھارے کو بتا چکا ہے کہ این کا اس دنیا میں کوئی ' در ممکن ہے بچھال بھی کیے ہوں۔'' "شکل ہے ہی خونی لگتا ہے۔" نیں ہے، زیادہ روکڑ ابھی نہیں کمانا چاہتا کیا کرے گااس کا ، ابھی ایک بوڑھی مائی ایٹی ایک ''پيبيگم صاحب کو کياسوجھي ۔'' <sub>ا</sub>ئل بٹی کوعلاج کے لیے کدھرلے جانا چاہتی ہے،میرے کواس نے بولا کہ سجان ہیں ہزار رد پے اگر ہوں تو اس کی بٹی ٹھیک ہوجائے گی ، میں نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا ،اس کا وجہ ''ما لک ہیں جومرضی کریں۔'' ''خطرہ تو سب کو ہے۔'' انے ہومیم صاب، اپن چوری کرتا ہے، پرس مارتا ہے، کی بارلوگ میرے کو بولا کہ میں ان ''نو کری چھوڑ دو۔'' ے ساتھ ال کر کام کروں ، بردی بردی تجوری بڑے برے سے تالے اپن کے سامنے چٹلی بجاتے کل جاتے ہیں، پراین بولا دکیر بابا، گولی مارد ہے میرے کو، کام کروں گا تو اپنی مرضی سے '' پیکون کہتا ہے۔'' ''آج تک کوئی نقصان پہنچاہاں گھر میں کسی کو۔'' کردں گا ، کیا ضرورت پڑا ہے میرے کو ، تو اپنی مرضی ہے میرے سے کا م کرائے گا اور پھر '' بیگم صاحب سب کا خیال رکھتی ہیں \_\_\_\_ بینوکروں کے تبصرے تھے۔ آ دھے براتیرا بھگڑا ہوئے گا بہیں کیا اپن نے اس کا کام ،تو میم صاب آپ میرے کو بتاؤ اور چ گھنٹے کے بعد مسزشیرانی خوداس کے کمرے میں گئی ملازموں کودہ ابھی اس کے پاس نہیں بھیجنا بلومرے کو کہ آپ میرے سے کیا جا ہتے ہو، اب میں اتنا بیوتو ف تو نہیں ہول کہ اس دنیا عا ہی تھیں ۔ کمرے میں داخل ہو کیں اور اے دیکھ کر چونک پڑیں ۔وہ ایک کری پر خاموث یں کوئی کسی کواس طرح اپنے گھر میں لا کرچھوڑ دے۔'' پہلی بارمسز شیرانی کو بیاحساس ہوا بیٹیا ہوا تھا چرے پر گہری سوچ کے آٹارتھے۔منزشیرانی اس کے پاس بیٹی کر محبت سے کہ داقعی اس پہلو پر تو انہوں نےغور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنا بیوقو ف انسان نہیں ہوسکتا لیکن اں طرح کی جنگوں کی ماہر خمیں وہ انہوں نے فوراً ہی کہا۔ '' شخصیں یا دنہیں رہاشا پیسجان ، میں نے شخصیں بتایا تھا کہتم ایک ایسے بچے کے ہمشکل ''سبحان\_\_\_\_!اس نے نگاہیں اٹھا کراٹھیں دیکھااورمسزشیرانی کواحساس ہوا کہ ہوجس سے مجھےقلبی لگاؤ تھا،وہ میرا بیٹانہیں تھا،لیکن مجھے بہت عزیز تھااوروہ کا ئنات میں اس کی آئکھیں بہت خوبصورت ہیں۔'' البن ہے، میں شخصیں اپنے بیٹوں جیسا ہی مقام دینا چاہتی تھی '' ''تم سے بات کرتی ہے''وہ بھاری کیجے میں بولا۔ ''دیکھومیم صاب، اس دنیا میں کوئی رشتہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا، صرف منہ سے بول دوتم نہائے ہیں؟'' <sup>اپنے</sup> سے زندگی کے سارے راہتے طے نہیں ہوجاتے ،میں مانتا ہوں کہ صرف محبت سے ''بولوناتمھارے سے بات کرنی ہے۔''اس کے کہیج میں کچھ عجیب ی بات بھی ' شیرانی نے ادھرادھرد کیما، پھرایک کرسی تھیٹی اوراس کے سامنے بیٹے کئیں۔ نرے کوادھر بلایا ہے، پر بہت جلدی آ پ کواحساس ہوگا کہ آ پ سے فلطی ہوگئ اور بہت <sup>تبر</sup>ی مجھے بھی احساس ہوجائے گا کہ میرے سے غلطی ہوگئ<sup>ی ،</sup> آ زاد زندگی ، دنیا پر بے '' ہاں بولو۔''وہ دیرتک سزشیرانی کا چبرہ دیکتار ہا پھراس نے کہا۔ انتباری، یہی اس دنیا کا قانون ہے، مجھےاعتبار کےلوگ بھی نہیں ملےاور دیکھوآپ لائی ہو '' دنیا میں بے کارس زندگی گزاری ہے، کیکن اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے نشخبت سے، میں مان لیتا ہوں ، پرکل جب آپ کوا کتا ہٹ کا حساس ہوگا اور آپ مجھے بارے میں کیچھنمیں جانتا ، بہت تجربہ ہے میم صاب ، بہت تجرنبہ ہے اس دنیا کا ،اچھی طرن بهال سے بھاً وُ گی تو مجھے اچھانہیں گئے گا ، ابھی فیصلہ کرلو، میں آپ کوایک بات اور بتا دوں ، جانتا ہے این کہ اس دنیا میں کوئی کسی کانہیں ہوتا ،سب اپنی غرض کے بندے ہوتے ہیں و کیمواین نے بھی کسی کا نوکری نہیں کیا، مرضی کا لائف گزارا، میم صاب، نوکری بہت ملتا تھا؟ من نے آ ب سے غلط نہیں بولاتھا۔ بچھو کی فطرت پیدا ہوگئ ہے میرے اندر، کیونکہ دنیا نے

مبھی میرے ساتھ کوئی اچھاسلوک نہیں کیا اس لیے میں نے بھی دنیا کے ساتھ اچھا سلوک

كرنے كاخيال دل سے تكال ديا ہے، مميں عاد تأكر الى كرتا مول، آپ مير كواپنا تمك كل

° • فرض کرونه کرول \_''

''مار ببیك كروگے؟''

'' جھے قتل کر دو گے؟''

"بإل كرول كا"

شہیں کروں گا۔''

بولیں اوروہ زور سے ہنس پڑا۔

تم نے میم صاب میم صاب مجھے نیا کہنا شروع کیا ہے۔''

''پھرکیا بولوں تمھارے کو؟''

'' مجھے آنٹی کہ او کیکن میں اینے آپ کو تھاری ماں ہی سمجھوں گی۔''

" تنهاراسمجة تمهاراا پناہے بابا، میرے کومیری سمجھ کے مطابق چلنے دو، آنٹی ٹھیک ہے۔

آ ئی جھے ہیں ہزاررو بے جاہئیں،راہتے میں تم نے بولا کہ ماں کی یہی قیمت ہوتی ہے UL

: گے ایسے مت بولناور نه میں شخصیں نقصان پہنچا دوں گا۔ میں بتاؤں گاشخصیں که ماں کیا چیز U

ہ تی ہے، یا مجھ جیسے جاہل آ وی کے دل میں ماں کا کیا درجہ ہے، دیکھو، کسی کے جذبات کو U

النبين كرنا جاہيے، ميں نے مصيل اپنے بارے ميں سب کچھ بناديا ہے، ميں سر كول ميں

رہنا ہوں، گلیوں اور کھولیوں میں میرا ٹائم گزرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بھی میرے ول ی<sub>ں اچھ</sub>ی زندگی گزارنے کا خیال نہ آیا ہو، میم صاب، میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں ، ولت کے سہار نے بیں بلکہ میرے ول میں بہت ی باریہ خیال آیا ہے کہ ان کھولیوں سے اہرک دنیا کوذراد یکھا جائے کیکن میں ہنس کرخاموش ہوگیا کیونکہ وہ سب پچھمیرے بس میں

لبین تھاا گرکہیں نو کری بھی کرتا تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نو کری کرنہیں سکتا تھا، اپنی فطرت سامنے اً جاتی اور پھرنو کری کرنے والانو کر ہوتا ہے،اسے بیہ مقام نہیں دیا جاتا جو آپ نے میرے کو

الیاب، میں آتے ہوئے و کیھے چکا ہوں کہ ادھر ملازموں کے کوارٹر بھی ہیں، آپ اگر جا ہے تو نے آرام سے کسی ملازموں کے کوارٹر میں جگہ دے دیتے ، اگر آپ ایسا کرتے میم صاب تو

بن آ دھے گھنٹے کے اندراندر بھاگ جاتا، پر آپ نے مجھ پر پہلا دار بلکہ دوسراوار بیکیا ہے ہے الادارتوآب نے مجھے میر کہ کر کیا کہ مال کی قیمت لے کر بھاگ جاؤں ، لا کھوں روپے تھے ا

ب کے پرس میں میم صاب، دولت کی میں نے تبھی پر وانہیں کی ، چاہتا تو اپنی انہی کوششوں ے بڑے بڑے کھیل کھیل سکتا تھا، مگر میں نے بھی نہیں کھیلا، میرا آپ کے ساتھ تھوڑا سا نُتَّ گزرے گاء آ ہے بھی اپنے دل کی خوثی پوری کرلواورا یک بات سنو جب بھی مجھے اس گھر

ے بھگانا ہو بہت پیار سے میرے کواپنے پاس بلانا مجھ سے کہنا کہ سبحان ہمارا معاہدہ ختم ہو کیا،ابتم کہیں اپنا ٹھکانہ کرلو،اگر آپ نے مجھے غلط طریقنے سے دھکے دے کر نکالامیم ما الله آج اس كا فيصله كرلو ، كل جم د شنى كا آغاز نهيس كرنا جا ہے - ''

میں ہو، ماں ماں ہی ہوتی ہے،میم صاب، میں اللہ کو مانتا ہوں، ما لک ہے وہ ہمارااس-ہمیں بنایا ہےاوراس کے بعد صرف اور صرف ماں کو مانتا ہوں پھر کوئی نہیں ہے میرالا<sup>کف</sup> میں ، اتنا بڑا درجہ میں کسی کونہیں دیے سکتا، میرے کومعاف کرنا۔''

گی گر مجھے اس کی کوئی پر وانہیں ہوگی اس لیے کہ میری عدالت میں نمک بہت ستی چیز ہے۔ ہزاروںباراہے کھاؤ کیافرق پڑتا ہے۔ کھانے کی توہر چیز ہوتی ہے پھر نمک ہی کیوں؟" ''ایک بات بتاؤ، کیاتم میرےگھرچوری کروگے؟''

''بس تو چرٹھیک ہے، مار پیٹ بھی جب ہی کرو کے جب کوئی شخصیں دکھ پہنچائے گا۔ "بال ميري مرضى كے خلاف كام كرے كاتو۔" '' میں سب سے کہدوں گی کہ کوئی تمھاری مرضی کے خلا نے کام نہ کرنے۔''مسزشیراأ

'' میں تمھارے کوا یک بات بولوں میم صاب؟'' ''تمھارے ایک بات بولنے سے پہلے میں شمصیں ایک بات کہوں ہتم نے مجھ سے شر لگائی تھی نا بیس ہزاررو بےوالی ، میں نے تم ہے کہا تھا کہ میں شمصیں ماں بن کر دکھاؤں گی "

د دنهیں میم صاب، سودا کینسل ،مما مال کو کہتے ہیں ،انگریزی میں ہواُر دو میں ہو، ہندا

"برى اچھى باتيں كرر ہے ہوتم سجان ، ديكھو، بيس نے شمھيں ايك چيلنج كے طور پر قبول للب ، میں چاہتی ہوں کہتم وہ ندرہو جور ہے ہو، میں شھیں تمھارااصل مقام دینا چاہتی

"وبى جس كے بارے ييں بات ہو چكى ہے تم اپنا فن وكھاؤ كے \_مثال صرف ''جی \_\_\_\_ نبیل نے گہری سانس نے کر کہا،اور آ فتاب احمد چونک کراُسے ویکھنے ' دنہیں یا <u>یا</u> بس ایسے ہی <u>۔</u> '' میہم الفاظ، بہت نکلیف دہ ہوتے ہیں بیٹے ، کیاشمصیں اس کاانداز ہے۔'' د دخهین پیا\_\_\_\_سوری\_\_\_<sup>'</sup>' '' کوئی بات ہے تو کھل کر ہتاؤ۔'' '' پیا \_\_\_وہ بہت مشکل لڑکی ہے \_\_\_ نبیل نے کہا۔ ''لڑی \_\_\_\_ اورمشکل \_\_\_\_ آ فاب احمد نے کہا پھر بولے، کاش میری عمراتی آگے نہ بڑھ گئی ہوتی \_\_\_\_' "جی \_\_\_\_ ؟"نبیل حیرت سے بولا۔ '' بیالفاظ مجھےا چھے نہیں گئے کوئی لڑکی مشکل نہیں ہوتی ہاں بیضرور ہے کہاس کے سامنے ایک مرد ہو'' نبیل نے عجیب ی نظروں سے باپ کودیکھا تھا۔ آفاب احمد نے کہا، 'میں بالکل ٹھیک کہدرہا ہوں۔آ خری کمبحے مرد کی ملکیت ہوتے ہیں۔وہ تم پر بھروسہ تو کرتی " بال پیا-میرامطلب مجھاورتھا۔ ''بتاؤنجھے بتاؤیٹے۔'' ''پہایہ بات تو طے ہے کہ مسزشیرائی بہت شاطر خاتون ہیں خود آپ نے مجھےان کے ب<sup>ارے</sup> میں جو کچھ بنایا ہے اس سے بیہ بات صاف ظاہر ہوجانی ہے کہ مسزشیرائی نے اپنی نہانت سے دولت کے انبارلگائے ہیں سوشل ورک کی آٹر میں اس نے بہت پچھ کرلیا ہے اور

کرتی رہتی ہے، کیکن مثال مثال کو ماں کے کرتوت معلوم نہیں ہیں۔''

ہوں سمجھے، کارکوٹھی بنگلہ، شاندار صحت ، شخصیت <u>'</u>'' ''' بھی کائے کو زباق کرتا ہے آئی، چلوٹھیک ہے، پرمٹیں نے تمھار سے کوایک ہات پر بول دیا ہے کہ میں اپنی عادت سے بازنہیں آؤں گا۔'' ''جاوَ اب تو نہا لو، میں مجھی تم تیار ہو چکے ہوگے ، اندرشیو بنانے کا سامان بھی موج<sub>و</sub>, ہے، کیڑے بھی بہن او تمھاری ساری باتیں میں نے مان لی ہیں،اب پچھ باتیں میری بھی ''ٹھیک ہے بابا۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی تم جاؤا بن چالوہو گیا۔'' اس نے کہااورمسکراتا ہواا بن جگہ ہے کھڑا ہو گیا۔مسزشیرانی کمرے سے باہرنگل آ کی آ فاب احدنے ایک نقشہ نیل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہے تکیندآ رچی بیاس کے آس پاس کے علاقے ہیں بیر کیس میہ پارک بیلی، تمز کمپنیاں یہاں سروے کررہی ہیں ظہور بفیلو، نے آس پاس کے سارے علاقے خرید والے ہیں بیا تفاق ہے کہ اس جگہ کی آ رک رپورٹ ریلیز نہیں ہوئی، میں نے چھلا کھرو پے خرچ ک کے وہ رپورٹ رکوادی ہے۔'' ''رپورٹ رکوادی ہے،' نبیل نے پوجھا۔ " ہاں یہی کرسکتا تھا،اس سے برا کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ آفاب احمدنے کہا۔ ''اس سے کیا ہو گایا پا \_\_\_ ؟'' '' وہ زمین اس وقت تک فروخت نہیں ہوگی ، جب تک اس کی آ رک رپورٹ رہلج نہیں ہو جائے گی اس رپورٹ میں اس زمین کے بارے میں بتایا جائے گا کہ پیتمبیرات<sup>ئ</sup>

ود میں سمجھ گیا۔'' '' بیاس کے کاغذات وغیرہ ہیں ،اور بہ باقی تفصیل بین افراد بیکام کر سکتے ہی<sup>ں ہی</sup> تینوں اس زمین کوفر وخت کرنے کے سرکاری مجاز ہیں '' Zeem Paki "، آنی سے ایک زمین کے لیے سفارش۔

"آنی ہے میری سفارش۔" ''یا رکمال ہے، میں نے مجھی مما ہے اس طرح کی جھٹڑ ہے والی کوئی بات نہیں کی

· 'تو میں کیا کرؤں\_\_\_\_؟' '

"مثال بيهمار مستقبل كاسوال ب، مين جا بتا مول كه بعد مين بيكه سكول كه مثال ا میرے مستقبل کی تغییر میں بے مثال کر دارا دا کیا۔" " ہارے متعقبل کا سوال ہے۔ مثال نے ہونٹ بھیج کر کہا۔ پھرایک دم بولی۔ "مما ا ایک نئی مصروفیت پالی ہے ۔'' تاہم میں ان سے وفت لے کر شخصیں فون کر دول گی ،

رے دن تین بجے کے قریب نبیل نے مثال کے دیے ہوئے وقت کے مطابق مسزشیرانی

علاقات کی اور سزشیرانی نے اسے اپنے بیڈروم میں خوش آمدید کہا۔ " بیمیر ے سونے کا وقت ہے، شام کو میں مصروف ہوں ، خیر مثال کی بات میں نہیں ماعتی کہوکیا بات ہے۔'' ... ''آنی بیار بی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے ، ایک ہل بوائٹ پر مجھے زمین بیند

الهاب میں اسے خرید نا چا ہتا ہوں ، میں چا ہتا ہوں پایا میری کوئی مد زمیں کریں گے، آنی باده زمین معمولی قیمت پر مجھے دلوا شکتی ہیں۔' ''کون می جگه ہے۔'' ''آنی، وہ نگینہ آرک کہلاتی ہے۔'' "كياكروكے وہاں\_\_\_؟"

''آ نٹی ایک پر دجیک ہے میرا\_\_\_\_ میں وہاں فلیٹ بناؤں گا۔'' ''اوہو\_\_\_\_ آج کل بڑے اشتہارات دیکھ رہی ہوں اس بارے میں خمر یہ نیلات تم میرے پاس جھوڑ جاؤ ،اورایک ہفتے کے بعد ہم ہے ملو\_\_\_\_'` ''اوہ تھینک یوآنٹی ،تھینک یووری کچے\_\_\_اب آپ آپ آ رام کرو بے حد شکریہ\_\_

لااٹھ گیا \_\_\_\_ مثال اسے باہر چھوڑنے گئی تھی ان دونوں کے جاتے ہی مسزشیر انی نے

" يتم كيے كہد سكتے ہو۔" "میں نے اندازہ لگایا ہے۔"

«دهمکن نهیں ہے بیل '' '' 

''وہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔'' '' پیا بیکوئی ٹھوس جواز نہیں ہے۔'' ''ہوں ہے ذہین، خمراور کیامشکل ہے وہ \_\_\_\_؟'' '' بس پیا اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مما کے معاملات میں کوئی وظل نہیں ویت ، خودمنر شیرانی نے اسے بھی اپنے معاملات میں شریکے نہیں کیا۔''

''چلو مان لیا۔'' مگراس میں مشکل چیز کیا ہے، یہ الفاظ مجھے چھور ہے ہیں۔'' '' 'نہیں پیااور کوئی بات نہیں ہے۔'' "تم اے اپنا آلہ کار بناؤ۔۔۔اسے مجبور کردو کہ وہ تمھارے لیے اپنی مال سے لڑ "جى پا \_\_\_ "نبيل نے كہاباب كے سامنے مشكل كالفظ كهد كر كھنس كيا تھا، مشكل

کیاتھی وہ جانتا تھا مگراس کے لیے آفتا ہا احد کی مثالیں بڑی شرمنا کے تھیں۔ ''اسی رات اس نے ایک ریستوران میں کھانا کھاتے ہوئے مثال سے کہا۔مثال، کیا یہ درست ہے کہ ہر مرد بلکہ بیے کہنا چاہیے کہ بڑی شہرت رکھنے والے مرد کی شہرت کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔'' '' پیتنهیں، میں ایسی فضول باتوں پر بھی غورنہیں کرتی۔'' '' پیضول بات نہیں ہے مثال ، میں نے اس دن بھی آنٹی کے سامنے بتایا تھا کہ میں تغميرات كي دنيامين آناحيا متا ہول -''

'' مجھے تمھاری مدد کی ضرورت ہے مثال<sub>۔</sub> '' کیا جا ہتے ہو یا با \_\_\_\_'' ۱۱۱'

" أن قاب احمد كابيثاوه جكماي ليحاصل كرناحيا متاهي، بدالفاظ ديكر آفاب احمديد

بدون ا پنے بیٹے کے کندھے پررکھ کر چلانا جا ہتا ہے۔''

''وہ کیا کرے گامیڈم اس زمین کا\_\_\_\_ خاص طور سے پہاڑوں پرتغمیرات تو مشکل

زین ہوتی ہیں اس کے لیے تو ہوئے تجربے کی ضرورت ہے، جب کہ آفاب احمد۔''

''وہ آفاب احدہے بہر حال مجھےاس بارے میں تفصیلی رپورٹ در کا رہے۔'' ''میں پیش کرتا ہوں میڈم ۔''

سبحان کومسز شیرانی کی کوشی میں آئے ہوئے تیسرادن تھا۔ان تین دنوں میں اس نے

پنے تھی نہیں کیا تھا، وہ ہروفت اپنے کمرے میں گھسار ہتا تھا، ملاز مداسے کمرے میں ہی کھانا

پیادی تھی ۔سزشیرانی اس کا گہرا تجزیہ کررہی تھی ۔اس نے اسے ہرطرح کی سہولتیں فراہم کی تھیں۔ آج صبح کواس نے اسے ناشتے کے کمرے میں بلایا تھا،اوروہ بڑی شرافت سےان 🗧

کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ مثال کا اوراس کا سامنا ہوا تھا۔

سجان صاف تقریے لباس میں ملبوس تھااور بہت خوب صورت نظر آر ہا تھا،مثال نے اں حسین نو جوان کو حیرت ہے دیکھا تھااور پھر ماں کو گھورنے لگی تھی۔

"" وُسِحان، يه ميري بيني مثال ہے، اور مثال پيسجان ہے ميرا بيٹا!" '' گریه میری مان نہیں ہیں' \_\_\_\_سیان نے فورا کہا۔ '' ہاں مثال، ہارے درمیان بیتنازعہ چل رہاہے،مسزشیرانی نے جلدی سے کہا۔ بیٹھو

کان، آج ناشتہ ہارے ساتھ ہی کرو، ساہے کہتم کمرے سے باہر ہی تہیں <u>نک</u>ے۔'' ''اجنبی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں سڑ کول کاشنمرادہ

بول،اگر کوئی حجیت دیکھی ہے تو وہ کچی آبادیوں کی کھولیوں کی ،آپ نے نالی کے کیڑے کو مُّمَل یہ بٹھادیا ہے کم از کم اس مُخمل کو بمجھ تولوں۔'' مثال نے ایک بار پھر حیرت سے مال کو دیکھا تھا۔مسزشیرانی کے چہرے پرایک فوشگوار جيرت تقي ، پهراس نے کہا'' مجھےاندازہ تھا کہتم ايک اچھےانسان ہو، بے شک وقت

انبان کی شخصیت مسنح کر دیتا ہے لیکن وہی وقت اس کی شخصیت واپس بھی لے آتا ہے سجان

موبائل اٹھا کرنمبرڈ ائل کیا بولی۔

"لیں میڈم''ضرغام کی آوازاُ بھری۔ '' کا غذقلم سنجال لو، کچمعلو مات در کار ہیں، اگران کے بارے میں جانتے ہوتو بال

نہیں جانتے تو نو ٹ کرواورمعلو مات حاصل کر کے مجھے بتاؤ'' "جى ميدم" كيري منك ، ضرعًا م كى آواز ا بھرى ، پھر كچھ توقف كے بعدار نے کہا۔ "جی فرمائے؟

'' پہاڑوں کے پُر فضا مقامات پر آج کل بڑی تقمیرات ہورہی ہیں، میں اخبارانہ ر میستی ہوں، کی پروجیک اناولس کیے گئے ہیں مسمیں ان کے بارے میں اندازہ ہے۔" "جی بالکل میڈم \_\_\_\_ حالاتکہ وہ ہمارے لیے بے مقصد باتیں تھیں لیر اشتہارات کی بھر مارنے انہیں ذہن نشین کرادیا و کیے میڈم ایک اطلاع ضرورنوٹ کیجئے''

" ت نظهور بفيلو كي لياميك كام كراما تھا۔" ''یاد ہے، ہم نے اسے سیون اسٹار ہوٹل کے لیے زمین دلائی تھی اور ایک پلک با<sup>رگ</sup>

''بالکل میزم وہی ،اس پارک کے ختم ہونے پروہاں کے علاقے کے باشندوں۔ شديدا حتجاج كيا تھااوران پر گولى\_\_\_\_'' ''نہاں ہاں ہاں، تفصیل کافی ہے اس سے زیادہ نہیں کام کی بات کرو۔'' ''جی میڈم سوری'' آ گے فرمائے۔ " تم مجھے ایک اطلاع نوٹ کرارہے تھے۔"

''ان اشتہارات میں اسی فیصداشتہارات ظہور بفیلو کے ہیں۔'' ''ایک پہاڑی کا نام ہے نگینہ آرجی \_\_\_''

نے دعوے کیے تھے مثال کے مُیں اے ایک دن بھی ندر کھ سکوں گی وہ بہت بُر اانسان ہےاں

ہی موجودگی ہے آپ کا اسٹیٹس متا ترنہیں ہوتا ،مما ملازموں کی بات اور ہے ،وہ ملازموں ے کوارٹر میں رہنا جا ہتا تھا ، آپ نے اسے اس قدر حیثیت دی کہ ملازموں کے کوارٹر تک نہیں جانے دیا ،اس کاانداز گفتگود کیھئے ، وہ آپ کواپنا ہم عصر شجھتا ہے ،سرٹکوں سے اٹھایا ہوا

الكانسان،اور پيرمما آپ كوكيا پڙي ہے كه آپاسے ايك احپھاانسان بنائيں۔''

''اچھاانسان۔''منزشیرانی کے چہرے برایک کھیجے کے لیےان کی شخصیت کااصلی

عَن نظراً یا جسے انہوں نے فوراُہی سنجال لیا، پھر بولیں۔ ''مئیں اے اچھاانسان کب بنار ہی ہوں؟''

" ليجيئ ،آپاس مقصد ك تحت تواس يهال لائي مين" '' یہی تو کہتی ہوں بیٹا کہ ابھی تھاری کھانے اور کھیلنے کی عمر ہے، یہ تجربہ ابھی شمھیں نہیں

ہوسکا جس کا تعلق زندگی کی عمیق گہرائیوں ہے ہے، بیٹا میں اسے اچھاا نسان نہیں بنارہی بلکہ اچھاانسان بننے سے روک رہی ہوں، میں اسے ان راستوں پر لے جاؤں گی کہ اگر میری

طرح کوئی اسے اچھاانسان بنانے کی کوشش کرے تو وقت گزر چکا ہو، مثال حیران نگاہوں ہ مزشیرانی کود کیھنے لگی ، پھر بولی۔ ٹیرانی ہنس پڑی پھر بولی۔ '

'' میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی گاڑھی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں'' مسز ''میری باتوں کوانجوائے کیا کرو۔'' '' وہ کہتا ہے کہ وہ بچھو ہے اور وہ بہاں رہ کر برے راستوں پرنہیں جانا چاہتا ، آپ اُسے باہر نکال رہی ہیں۔''

"إلى ، يدمير مضوب كاليك خصد ب-"مسزشيراني نے جواب ديا ، پھر بوليں -''بهرحال، تم اینے ذہن پرزورمت ڈالو، جیسا چل رہاہے ویسا چلنے دو'' ''ادھروہ پاگل آ دمی میرے کان کھا تار ہتا ہے، آپ سے اس نے جو بچھ کہامما آپ

نے اس کا اسے سیح جواب نہیں دیا۔'' ' ' نہیں نہیں ٹھیک ہے ،تم اس سے کہو کہ کم از کم متعلقہ محکمے میں زمین کے حصول کے

نے خود کو بچھو بھی کہا تھالیکن ۔ \_\_ جب ملازمه چلی گئی تو سجان \_ ، ملازمه ناشته لگانے لگی ،سلسله گفتگوختم ہو گیا وہی چل رہا ہے میڈم ۔آ گرآ گ کہا۔وہ جوطوفان سے پہلے کاسکوت ہوتا ہے نا

دِ مِلْصِے کیا ہوتا ہے۔ ''نا شته کرو\_\_\_\_ مسزشیرانی نے کہا اوروہ خاموثی سے ناشتے میں مصروف ہوگیا۔ ناشتے کے بعد سزشیرانی نے کہا کمی چیز کی ضرورت تونہیں ہے۔'' '' دنہیں البتہ ایک درخواست ہے۔'' " ہاں بولو!"

''میرے کو ملازموں کے کواٹرول میں سے کوئی جگددے دی جائے تو بہت اچھا ہوگا، \_ بیمهربانی کریں آپ میرے ساتھ۔'' ' دنہیں سجان \_\_\_\_ تم یہال میرے بیٹے کی حیثیت ہے رہ رہے ہو،تمھاری جگہ ملازموں کا کوارٹرنہیں ہے۔'' '' پچھتاؤ گی میڈم چچھتاؤ گی ،میراکیا ہے؟''اس نے کہااور کمرے سے باہرنکل گیا، مسزشیرانی کے ہونٹوں پرایک مرهم ی مسکراہٹ تھی ، انہوں نے مثال کی طرف دیکھااور

''وہ اپنے آپ کو بہت برا انسان سمجھتا ہے اور میرا بیر خیال ہے مثال کہ جے اپنی شخصیت کی برائیاں نظرآتی ہوں وہ اچھاانسان ہوتا ہے بُرانہیں ۔'' ''مما بھی بھی آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں۔'' '' بیٹا شیمنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ،تم عیش وعشرت سے زندگی گر ارو ،اپنی زندگی کے ان کمحات کواپی پیند کے مطابق ڈھال لو، چنداُ صولوں کے ساتھ ، باقی جہاں تک میرے

معاملات ہیں تم میں مجھلو کہ تھھاری مال نے میرسب کچھا بنی محنت سے کیا ہے ورنہ ہماری زندگی کے درخواست تو دے دے، بجائے اس کے کہ کوئی ٹینڈ روغیرہ کاسلسلہ شروع ہو۔'' '' مما میں کوئی اور بات نہیں کہدر ہی مجھے ایک بات بتا ہے ، کیا اس مخص کی اس کوشی

' و خصینک یومما ، حالا نکه میں خود ان معاملات میں بہت زیادہ انٹرسٹڈنہیں ہول ،لیکن

"منیں کہددوں اس ہے۔"

" ہاں کہہدو۔"

نا احد نے ایک بھاری رشوت دے کرآ رک رپورٹ ریلیز ہونے سے روکی ہے۔'' برشرانی انجیل پڑی۔ " إن ميذم ، آپ كاغلام جب آپ كور پورٹ پیش كرتا ہے ، تواسے احساس ہوتا ہے <sub>یا</sub> پی زیرک نگامیں اسے سر سے پاؤں تک دیکیے رہی میں ،کوئی غلط رپورٹ آپ تک

خ كاايك فيصد امكان مبين موتا-"

"میں جانتی ہوں ضرغام، بیسب سے اہم بات ہے کہ آفتاب احمد نے رپورٹ ریلیز نے سے روکی ہے ، اب تم غور سے سنو ، آفتاب احمد کی طرف سے اس جگہ کے لیے

فراست فارور ڈ ہونے والی ہے، ہمیں ظہور بفیلو سے رابطہ قائم کرنا ہے، کسی بھی اچھے ہوٹل مالک پارٹی بک کرادو، اس میں ان تمام لوگوں کو مرعو ہونا جا ہے جن کی فہرست تمھارے

ں ہے، خاص طور سے ضیاء احمد صاحب کو جوزمینوں کی خرید وفروخت کے سلسلے کی حالی سمجھے تے ہیں، انہیں اہمیت دین ہے۔''

"تقریب کی کیا کیفیت ہوگی میڈم؟" ''مثال کی برتھ ڈیتو ہو چکی ہے،کوئی اورتقریب سوچو۔'' "میں پیکام کرلوں گامیڈم۔"ضرعام کی آ واز ابھری۔

''ایک اور بات آپ کو بتانا حیا ہتا ہوں۔'' "بال بولو"

''وہ جمیل خاں نے خودکشی کر لی ہے۔'' ''بميل خال وه آفتاب احمه کا آدمی ۔'' "جي ميڙم"

''انسوس ہوا، بے جارہ برداشت نہیں کرسکا، کیکن بیاس کے حق میں اچھا ہی ہوا، جو ُسُونی ایسی حرکت کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں ،ان کے حق میں بہت بُری ہوان کا مر ائی بہتر ہوتا ہےاور کوئی خاص بات؟ "مسزشیرانی کے کہجے سے شدید سفاکی جھلک رہی

بس، وہ سر پڑنے والا آ دی ہے۔'' "وقت گزارووقت گزاروكوئي برج نہيں ہے۔"مسزشيراني نےمسكراتے ہوئے كہا۔

ضرعام نے مسزشیرانی کوربورٹ دی۔ "جی میڈم، گیندآ رچی کے بارے میں تجربہ کارلوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں سب سے اچھی جگہ ہے،سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انٹر پینڈنٹ پہاڑی ہے، کئی رات اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کی چوٹیوں تک جانے کے لیے الگ سے سڑ کیں بنانی پڑیں گی ،لیکن اس کے بعد اس کا کوئی جواب اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں لینڈ سلائیڈنگ کا

خطرہ نہیں ہے، ظہور بفیلو کی نگا ہیں اس بہاڑی کی طرف ضرور ہیں، کیکن چونکہ انہوں نے کی پروجیک شروع کر لیے ہیں ،اس لیے ابھی بحر پورطریقے سے اس پہاڑی کے حصول کی کوشش نہیں کی ،البتہ ظاہر ہے کہاس سے زیادہ تجربے کاراور کوئی پارٹی نہیں ہے اور حکومت بھی اے اہمیت دے گی۔'' " گِدْ-كيا آفاب احمد نے اس كے صول كے ليے كوششيں شروع كى بين؟" "میڈم، آپ کے اندازے ہزار فی صد درست ہوتے ہیں، آ فاب احمد نے الا

زمین کے حصول کے لیے آغاز کر دیا ہے،اصل میں پہلے سروے رپورٹ پیش کی جالی ج جس كاايك نام آرك ربورك بهى ہے، جب آرك ربورث محكے ميں داخل موجاتى بيتوالا پر میٹنگ ہوتی ہے ،غور کیا جاتا ہے اور پھر بیر بورٹ ریلیز کر دی جاتی ہے ،اس کے بعد ٹینڈرز کاسلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے ٹینڈر کھول دیئے جاتے ہیں ، بیا یک پورا پراہل ہے، آرک رپورٹ پیش کر دی جاتی چونکہ ان دنوں پہاڑی علاقوں میں اور خصوصاً اِس پُر فض اور تفریحی علاقے میں تغییرات کا کام بری تیزی سے کیا جار ہا ہے اور آرک رپورٹس جاری ک

جار ہی ہیں، پہاڑیوں کا سروے ہور ہا ہے، مختلف کمپنیاں اس میں دلچیبی لے رہی ہیں، مبلز

Ш

"وه بات سيب كرميدم في مجهم سبكان انجارج بنايا بـ ان كاخيال بـ كمان ع گھر کے نوکرسرکش اور کام چور ہو گئے ہیں ، میں ان کا جغرافیہ ٹھیک کروں \_ جغرافیہ مجھتے "ہاں جی \_\_\_"مالی نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ "کیا ہوتا ہے۔" "ایں جی \_\_\_\_وہی ہوتا ہے۔جغرافیہ" ''بالکل ٹھیک،تو بول کرو کہٹھیک جار بجے سار بے نو کروں کوکوارٹروں کے بیچھےوالے هدييں جمع كراو ميں ان كے ساتھ ميٹنگ كرنا جا ہتا ہوں \_'' '' پیکامتم کروگے \_\_\_\_ کس وقت۔'' " گھیک جاریجے \_\_\_" ''اوکے \_\_\_\_ سبحان نے کہا اور بولا'' جاؤ \_\_\_\_ مالی نے چند قدم ست رفتاری ے اٹھائے پھراس طرح دوڑ لگائی کہ پلیٹ کرنہ دیکھا۔ سجان سنجیدگی ہے اسے جاتے دیکھتا ، ہا۔ پھروہ پلٹا توا ہے سزشیرانی نظرآئی بالکل ہیچیے مثال کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی مثال کے ہونٹ کیکیار ہے تھے جیسے وہ انہی رو کنے کی کوشش کررہی ہو۔ '' میں تو رات میں بھی نہیں سوتا۔'' "کیا کرتے ہو۔" ''عہادت''\_\_\_\_وہ پھٹ سے بولا۔ " کیاواقعی ؟" ''ہاں آنٹی \_\_\_\_ ونیااتنے گناہ کرنے لگی ہے کہبس \_\_\_ میں اس کے گناہوں للمعافی مانگنار ہتا ہوں،رات بھر۔کیا کروں اس دنیا کواللہ کے عذاب سے بچانا تو ہے۔'' ''خودتمھارااپنے بارے میں کیا خیال ہے۔'' ''اباپنے منہ ہےاپنی کیا تعریف کروں ،اس نے ایسے کہیج میں کہا کہ مثال کی ہے ختیار ہ<sup>ن</sup>ی چھوٹ گئی۔اس نے مشکل سے ہنسی روک کر کہا۔''

''اوکے پارٹی کے بارے میں مجھے تفصیلات مہیا کرنا۔'' سزشیرانی نے کہااور ضرفا کافون بند ہوگیا۔ دو پہر کا وفت تھا،گھر کے لوگ کیج سے فارغ ہو کر کمروں میں آ رام کرنے بطے یا تھے، سیمان پہلی باراینے کمرے سے نکل کر باہر آیا۔اور بیرونی دروازے پر کھڑے ہوگراہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ مالی سامنے سے جار ہاتھا اس نے اسے اشارہ کیا اور ما ٹھٹک کررک گیا۔ دوسرے اشارے پر وہ جھجکتا ہوا سبحان کے قریب آ گیا۔ سبحان نے ہر بڑی سرخ آ تھوں سے اے گھوراتو ملازم کا چرہ پیلا بڑگیا۔ '' مجھے جانتے ہو'' \_\_\_\_سجان غرایا۔ '' ہاں جی \_\_\_\_ہاں جی \_\_\_ہاں جی \_\_' '' کون ہوں مُیں \_\_\_\_ '' چے چو مہمان مالی نے کہا۔ چچ چومہمان \_\_\_\_ سبحان حیرت سے بولا۔ ''آپمهمان هو۔ " يهلي تم مجھے چور كہنا جاہتے تھے خير سنو، ميں صرف چور تہيں قاتل بھى ہول،" بندے چھڑ کائے ہیں میں نے ، چیونی کی طرح ماردیتا ہوں بندے کو۔اس لیے میں جا ہوں کہ یہاں اس کو تھی میں میرے ہاتھوں کوئی فل نہ ہو۔'' ''جی صاحب جی \_\_\_\_ مالی نے بڑی مشکل سے بدن کی کیکیا ہمیں روکی تھیں۔'' ''ایک بات تم لوگوں کوابھی تک نہیں بتائی گئی بلکہ مجھ سے کہا گیا ہے، کہ وہ بات میں میں ہاؤں۔ جانتے ہودہ کیابات ہے ۔۔۔ ؟'' ' د منہیں مائی باپ\_\_\_\_'' '' کیا کیا کیا ہے۔ مائی باپ سے کہا ،میں شمصیں مائی نظر آتا ہوں با ا ''معاف کردیں سرجی۔''

95

194

مرے کی چیز ہے۔اصل میں نوکروں کے ذہن میں اس کا خوف ہے سنرشیرانی نے انہیں اس ''میں چلتی ہوں مما''\_\_\_\_وہ واپس پلٹی تو مسزشیرانی نے کہا۔ المرح بریف کیا تھا۔ سجان نے کافی وفت اپنے کمرے میں گز اڑا تھا، سزشیرانی نے أے خود '' کھبرو، میں بھی آ رہی ہوں ، پھروہ بھی سجان سے مزید کچھ کیے بغیر مثال کے پیچھے چل بڑیں اور مثال کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں داخل ہوگئیں ،مثال کمرے میں آگر ی باہر نکلنے کے لیے کہا تھا \_\_\_\_ اوراب وہ باہر نکل آیا تھا۔ مثال دو پہر کوسونے کی عادی تھی ،کیکن وہ جان بو جھ کر جاگتی رہی کہ کہیں چار بجے اس خوب ہنی تھی پھراس نے کہا۔ ی آئھ نہ کھلے اور وہ اس میٹنگ کو نہ دیکھ سکے۔ساڑھے تین بجے ہی وہ اٹھی اور خاموثی سے '' کیاواقعی وہ قاتل بھی ہے۔'' كرے سے باہر نكل كئى \_كوار ٹروں كے بيتھيے دورتك باڑيں پھيلى ہوكى تھيں اسے چھينے ميں " تصور میں بھی نہیں ہے ورنہ پولیس اسے اس طرح جھوڑتی ،کسی بھی چوک برات کوئی دفت نہیں ہوئی ، پھر ملازم ایک ایک کر کے آنے شروع ہو گئے ۔زاہد خان زورز ور سے گولی ماری جاسکتی تقی۔'' ''اس بارآپ واقعی میری سمجھ میں نہیں آسکیں مما۔'' ''بیگم صاحب نے ہماری بغل میں چھری ماری ہے۔'' ''خود\_\_\_\_جمن نے حیرت سے پوچھا۔'' '' بڑا بدلا ہوا قدم اٹھایا ہے آپ نے ،نوری کوکٹھی تک لے آناسمجھ میں آتا ہے آپ ''ابے گدھے کی دم ، یہ محاورہ ہے ، زاہر خال بولا \_\_\_\_ پھر کہنے لگا۔'' انہیں کوئی بردی کوریج ملی لیکن اس خطرناک آ دمی کو یہاں لا نا اوراس طرح رکھنا،میری سمجھ میں نہیں آ' ثکایت تھی تو ہم ہے کہتیں ہمیں کسی جلاد کے حوالے کرنے کی کیاضرورت تھی۔'' و کیا آپ واقعی اس کوانسان بنانا چاہتی ہیں۔'' ''قشم اولا د کی مجھے تو بالکل بھیٹر یا لگے ہے ۔ بھی بھی تو اس کے منہ سےخون ٹیکتا گگ '' توبہتو بہتو بہ \_\_\_\_ جو کام خدا کے ہیں وہ میں کیسے کرسکتی ہوں ،انسان بنانا تواللہ' کام ہے۔ میں تواہے اس دنیا کی ضرورت بنانا چاہتی ہوں وہ ایک درمیانی چیز ہےتم میراً ''ابےاوغیرشادی شدہ \_\_\_\_ ہروفت اولاد کی قشم کھا تا رہتا ہے، کہاں ہے تیری ''ہوگی تو قشم نہیں کھاؤں گا ،شدّ ونے کہا۔'' " إلى ، نه تيتر ، نه بير" \_\_\_\_ جرم كرتا مكرنهيس كرتا، جسماني طورير به مثال -''ابنہیں ہوگی بیٹا۔'' بچاس افراد یا یوں کہو کہ بچاس دشمنوں کو بیچھے لگا کرانھیں نچاسکتا ہے مگر کوئی سنگین جرم<sup>اہی</sup> '' کائے کو\_\_\_\_ ؟شدّ و بولا'' ً كرتا،انسان كم ازكم يكسوتو مو-' ''بچیں گے تب کچھ ہوگانا\_\_\_ د مکھ لیناوہ ایک ایک کر کے ہم سب کو ماردے گا۔'' "مرگئے مارنے والے، ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہیں۔" '' میں کوئی کام بے فائدہ نہیں کرتی۔ دنیانے مجھے یہی سکھایا ہے اور جو دنیانے بخ . ''کیا کروگے؟'' سکھایا ہے \_\_\_\_ منزشرانی کے چہرے برایک کھے کے لیے ایک علین کیفیت پھیل گئ '''نو کری حجھوڑ دیں گے۔'' پھرانہوں نے گہری سائس لے کر کہا۔ آ رام کرو\_\_\_\_ میں اپنے کمرے میں جارہی ہو<del>ل</del> ' پیجھی تو آ سان نہیں ہوتا، آتی انچھی تنخواہ اورا ہے آ رام کی نو کری اور کہاں ملے گی ۔'' مثال نے پھر کیج نہیں کہاتھا \_\_\_\_ کیکن سجان کو یاد کر کے وہ پھر ہنس پڑی تھی۔ بیتو بٹز

"" رہا ہے، ایک نوکر نے کہا ، اور سب کوسانپ سونگھ گیا ، سبحان بردی شان ہے اکریا

' پیئو بھائی ضرور پیئو \_\_\_\_ بس ہم سے جھوٹ مت بولو \_\_\_\_ تمھاری مہر بانی

''جی سر جی'' \_\_\_\_ ملازم نے کہااوروہ آ گے بڑھ گیا \_\_\_ بڑے ولچسپ انٹرویو

ہورہے تھےاورمثال کوخوب مزہ آ رہا تھا۔ شام کی جائے پروہ ہنتی ہوئی مسز شیرانی کے پاس ۔

''مبارک ہومما\_\_\_\_ آپ کوایک زبردست کیرٹیکرمل گیاہے، کیکن افسوس اب آپ

کوتیرہ سورو پے ماہوار کا نقصان اٹھا ناپڑے گا۔''

''وه کیے \_\_\_\_؟ مزشرانی نے اپی جائے کی پیالی سے ایک سپ لے کر کہا۔ ''اس نے چارملازموں کی تخواہوں میں اضافہ کیا ہے، مثال نے انہیں اس میٹنگ کی

تفصیل بتائی اورمسزشیرانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' کوئی خاص بات محسوں کی تم نے ۔''

" ہاں ، وہ لفظ مال کے سلسلے میں کتنا جذباتی ہے،ضروراس کی زندگی سے کوئی کہانی بلی ہوئی ہے، اور جن کے ماضی ور دناک ہوتے ہیں وہی اس طرح کے احساسات کا شکار

ہوتے ہیں۔منزشیرانی کی آوازخوا بناک ہوگئی۔ دوسرے دن مسز شیرانی نے سجان سے سوال کیا تم نے نوکروں سے انٹرو یوکر لیے

" کھے نہ کھاتو کرنا ہی تھا۔ آپ نے کہاتھا کہ کمرے سے باہرنگلوں۔" ''ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، ملکہ میرے خیال میں تو اچھا ہےان لوگوں پر کڑی نظر ر الفور مگرا یک بات کہوں \_\_\_\_ وہ یہ کہ آھیں زیادہ مراعات نہ دو\_\_\_\_ بیتو کھلے منہ کے بوتے ہیں جتنا جا ہو بھر دومگران کے منہ کھلے رہیں گے۔

''میں نے ان میں سے چارنو کروں کی تنخواہ بڑھائی ہے، کل تیرہ سورو پے۔آپ اگر الجازت دیں تو مہینے کی تیس تاریخ کوایک گھنٹے کے لیے باہر نکلوں گا۔ان سب کی پوری تخواہ

اسی طرف آر ہاتھا\_\_\_\_ پھردہ ان کے در میان پہنچے گیا اور بولا۔ " است آگئے ۔۔۔ ''د '' ہاں سرجی \_\_\_\_ ''بن نوری ہے گروہ نو کرانی کب ہے۔ ''کون نوری؟''\_\_\_\_ سِحان نے بوجھا۔ ''وہ جی ہم اسے ڈر پوک بمری کہتے ہیں۔''

''اباس کا نام ہی کیوں لیتے ہو، وہ تو کرانی نہیں ہے، دوسرے ملازم نے کہا۔ سجان ایک ایک کی شکل د کھ رہاتھا۔ پھراس نے ایک ملازم کود کھتے ہوئے کہا۔ کیانا م ہے۔'' '' کچن میں کام کرنا ہوں، شیخ جی کامبلیر ہوں \_ ملازم نے جواب دیا ،شادی

"يہال كس كے ساتھ رہتے ہو۔" "اكىلا\_\_\_\_مان باپگاۇل مى*ن رىخ بىن*" '' ماں ہے تھھاری \_\_\_\_؟ سبحان چونک کر بولا۔''

''تمھاری تنخواہ میں پانچ سوروپے اضافہ'' \_\_\_\_وہ آگے بوھ گیا ملازم منہ دباکر بننے لگے تھے۔ایک ملازم کے سامنے رک کراُس نے اسے غور سے دیکھااور بولا چرس پٹنے

' د نہیں سرجی بالکل نہیں \_\_\_ دوسرے کھے اس کا اٹھا ہاتھ ملازم کے منہ پر پڑا۔اورملازم لڑ کھڑا کر چیچے جاپڑا \_\_\_\_ وہ ایک قدم آ گے بڑھ کر بولا۔'' '' بیتیا ہوں سرجی بیتیا ہوں اولا دی قسم ابنین پائیوں گا۔'<sup>'</sup>

''ار نے نہیں نہیں \_\_\_ میں نے تمھاری بات پراعتر اض تونہیں کیا \_\_\_\_ بے فکر

ہے تھی کہاس نے سجان کا انتخاب بلا وجہ ہی نہیں کیا تھا۔اس کے ذہن کی گہرائیوں میں

ہان کے کیے کوئی خاص منصوبہ تھا۔

منزشیرانی کے ہاں تقریبات ہوتی رہتی تھیں۔ان تقاریب میں بہترین کھانوں کا

اہتمام ہوتا تھاجن کی وجہ سے بیتقریبیں بے حدمقبول ہوتی تھیں۔

طیغم فیروزنے کہا،'' یہ بات تو طے ہے سزشیرانی، که آپ نے کھانوں کے سلسلے میں

انی روایات برقر ارر کھی ہوں گی۔'' ''خدا آپلوگول کوسلامت رکھے۔'' آپ ہیں توسب کچھ ہے، مسزشیرانی نے میٹھے

"مزشرانی کے پاس آ کر یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنی کسی عزیز بہن کے ہاں مدعو

'' مجھے پچھ وفت دیں گی مسزشیرانی \_\_\_\_اس وفت کی محفل کے سب ہے اہم آ دمی نے کہا۔اس سے زیادہ اہم لوگ اس وقت یہاں موجود تھ لیکن میتقریب اس شخص کے لیے منعقد کی گئی تھی کیونکہ بیمسزشیرانی کے منصوبے کاستون تھا۔''

''ضیاءاحمرصاحب،اتیٰعزت نه دیں کہ سنجال نه پاؤں ۔آپ وقت ما نگ رہے ہیں زندگی حاضر ہے، مسزشیرانی نے دلداری سے کہا۔''

''اللّٰدآ پ کوسلامت رکھے، لاکھوں کا سہارا ہیں آپ آ یئے ضیاء احمد نے کہا اورمسز

ٹیرانی کو لے کراُ لیک گوشے کی طرف بڑھ گئے دور کھڑے ہوئے آ فتاب احمد نے مصطرب لبح میں کہا۔ '' د کیور ہے ہو، د کیور ہے ہو،اس عورت کے ہاتھ کتنے لمے ہیں یہی مطلوبہ تحف ہے جو

عمیناً رجی ہمارے نام کرسکتا ہے۔ اور اس نے بالکل سیح آ دمی پر ہاتھ ڈالا ہے۔' ''میرے لائق اور کوئی خدمت پیا''\_\_\_\_ نئیل نےمسکراتے ہوئے گردن خم کی

\_\_\_ادرآ فآب احرنے غورسے اسے دیکھا۔ ''تمھارامطلب ہے کہ <u>·</u> "جى پيا ہمارے ليے كام ہور ہاہے۔"

ر ہوانہیں وہی تنخواہ بلے گی جوتم کہو گے ۔ ویسے تمھارادل جا ہتا ہے کہ با ہرنکلو۔ '' ہالکانہیں آنٹی \_\_\_\_ سڑکوں پر زندگی گزاری ہے، گھر کی حصت بہت احجی لگ رہی ہے یہاں جیسی نیند کہیں اور کہاں کھولیوں میں تو ہروفت کھوں کھول کی آواز، رونے

یٹنے کی آوازیں ، بھوک اور بیاری کی کراہوں کے سوا پچھنہیں ہوتا۔ پارکوں اور فٹ پاتھوں پر الگ مصبتیں ، فٹ یاتھ پرسونے کے لیے ٹھیکیدار کو بھتہ دو، پارکوں میں پولیس والے بھتہ لینے آ جاتے ہیں بھی بھی تو دل جا ہتا ہے کہ دس پانچ بندے مار کر بھالی چڑھ جاؤ، جھکڑا ختم۔ ''آیاشھیں بیزندگی پیندآئی\_\_\_؟'' ‹‹<sub>ابھی بی</sub> ''بات وہیں آجاتی ہے''مسزشیرانی نے کہا۔'

'' کہاں \_\_\_\_؟ وہ بولا اور مسزشیرانی کچھ سوچنے گی۔ پھراس نے کہا۔ " میں نے تم ہے کہا تھا کہ میں شمصیں مجبور کردوں گی کہتم مجھے مال سمجھو۔ "میری بوری بات سنو، تم نے کہاتھا کہ مال ہی صرف ماں ہوتی ہے ہوسکتا ہے تم تھیک

کہتے ہو، پھر بھی ایک حوالے سے میرے دل میں تمھاراایک مقام ہے۔ میں حیا ہتی ہوں کہ ا گرتم جرم بھی کروتو ان کا ایک معیار ہو ،لوگ شمصیں چور ، جیب کتر ااورا ٹھائی گیرانہ کہیں -اگر مستحیں جرائم ہی پیند ہیں تو جرم بھی ایسا کروجو پولیس کی گرفت میں ندآ سکے۔ " بيلي بارتمها رابات فنافث مُعيك لكار خداقتم اكرابيا بات بيتواين تمها راغلام ابن اس ٹائم جب این نیسطی اورلیسفل ہوجائے،وہ بولا۔ '' ہوجاؤگے \_\_\_\_منزشیرانی نے ایک ٹیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

یارٹی کا اہتمام مسزشیرانی نے اپنی کوشی کے لان پر کیا تھا۔خصوصی طور پر سجان کو

ڈرائپوراور دوگارڈ زکے ساتھ لانگ ڈرائپو پڑھیج دیا گیاتھا۔سنرشیرانی اس پڑگہری نگاہ رکھے ہوئے تھی ۔ ویسے بھی وہ اسے بہت سے لوگوں کی نگا ہوں سے دور رکھے ہوئے تھی لا<sup>زگا</sup>

''شاید\_\_\_\_\_ آ فتاب احمدنے کہا، پھر چونک کر بولے''وہ تمھاری شکار کہاں ہے۔''

"مسزشیرانی، مسزشیرانی میراییکام کرادین تو یون سمجھ لیں بے دام غلام بن جاؤں

''میں دوستوں کو بڑے احترام کا مقام دیتی ہوں ،آپ بھی تومیرے کام آتے ہیں ،

ن نے بھی مجھے مایوں نہیں کیا لیکن ایک بات پر یقین کر کیجئے ضیاءاحمرصا حب، قدرت

نے مجھے بڑا قناعت پسند بنایا ہے۔ میں ہوں میری بیٹی ہے چند دوسرے افراد اور میں ان کی ضرور تیں مختصر میں کیکن وہ جن کا کوئی سہارانہیں ہے جو ویران آئکھوں سے جاروں

طرف دیکھتی ہیں پھر جبان کی نگاہیں مجھ پر مذکور ہوتی ہیں تو میرادل حیاہتا ہے کہا پینے بدن

کا کھال سینچ کرائمیں دے دوں بس وہاں جھے آپ او گوں کی مدد در کار ہوتی ہے۔'

"بہت بوی ہیں آپ مسزشرانی بہت بری ہیں آپ، اپنی ہرضرورت ہمیں بتا دیا

''آپ سرکاری افسر ہیں ضیاء احمد صاحب اور میں بیجھی جانتی ہوں کہ آپ بڑے لاے ساہو کاروں کو دھتاکار دیتے ہیں اور کی ہے کچھ قبول نہیں کرتے۔ (سزشیرانی نے خود اپنے الفاظ پر اپنی ہنسی رو کی تھی ) انہوں نے کہا ۔''ایسی مشکل میں بیلوگ مجھ سے رجوع

کرتے ہیں آور میں ان کے ذریعے کسی ضرورت مند کی ضرورت یوری کرادیتی ہول ۔'' "أب مجھے غدمت کاموقع دیا کریں۔ میں حاضر ہول۔"

''جھے یفین ہے۔ بلکہ میں ایک کام ہے آپ کے پاس حاضر ہونے والی ہوں۔'' ''ارے ارے نہیں، مجھے ایک فون کردیں میری ڈے داری ہے۔'' '' بے حد شکر پیضیاء احمد صاحب \_\_\_\_ مسز شیرانی کا مقصد پورا ہو گیا تھا جس کے

کے پیلقریب منعقد ہوگئ تھی۔ادھرنبیل مثال کے بیچھے لگا ہوا تھا۔'' ''یه فا صله مجھےا چھانہیں لگ ر ہامثال میں تو کچھاور ہی دیکھنا چاہتا ہوں '' "كيا" \_\_\_\_ مثال كالهجه عجيب ساتفا

'' دُنیا ہم دونوں کو جب بھی دیکھے کیجا دیکھئے''ہم دوجہم ایک جان نظر آئیں تمھارے <sup>ر خما</sup>رمیرے باز وؤں کوچھوتے رہیں اور \_\_\_\_\_''

"ایک منٹ کی اجازت لے کرگئی ہے۔" ''جاؤاس کا پیچیا مت جھوڑو \_\_\_\_ اس وقت وہ دولت کا درخت ہے ، اربول رویے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ۔'' '' یا یا ایک بات بتاییح، کنسٹرکشن هاری فیلٹر تونہیں ہے، اور پھر وہ بھی پہاڑوں یر،

میرے خیال میں وہاں تو ہوئے بروے تجربے کا رلوگ تھیرا جاتے ہوں گے۔'' '' گڑ\_\_\_\_ میں تمھاری رفتاز کا جائزہ لے رہا ہوں بیٹے، کافی ست ہو، میں نہ جانے كب سے تمحار اس سوال كانظار كرر ماہول "

" میں سمجھانہیں پہانیبل نے ایک خوشگوار حبرت سے کہا۔" ''جب میں نے تم ہے اس فیلڈ پر کام کرنے کے لیے کہاتھا تب ہی تھا را بیسوال ہونا ''نبیل کچھ دریسو چتار ہا بھر اولا ۔ ہاں پہا ۔ آٹے ٹھیک کہتے ہیں، چلیے غلطی ہوئی اب تا

· جمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہاں کنسٹرکشن کریں ۔'' ''اگرمسزشیرانی مرد کرے تو ہم وہ زمین کوڑیوں کے مول خرید کراسے ایک خاص وقت تک کے لیے بھول جا عیں گے، جو نبی ظہور بفیاد کے پر دجیکٹ ممل ہوں گے بہت ی بوی

کمپنیاں بیکام کرنے دوڑیں گی ،اور نگینہ آر چی پلائیٹیم بن جائے گی۔اور پھر ہم اے منہ ما تکی قیمت پر بیجیں کے بے شک خریدارظہور بفیلو ہی کیون نہ ہو ہے کچے فاصلے برضاء احد سزشیرانی سے کہدرہے تھے۔ " کی بات سے ہے کہ آپ مارے لیے فرشتہ ہیں ، مرشد ہیں ماری کسی مشکل میں منطعتے ہیں تو آپ ہی یادآتی ہیں۔ ''اور کچھ،مسزشیرانی نے محبوبانہ کہجے میں کہا۔

2

'' کیا آپ اب بھی لندن میں ہیں مسٹرنمیل \_\_\_ و کیھے دویق میں اور جو کھے ہے۔ کہدر ہے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے، ہمارے درمیان صرف دوی ہے، آپ چاہیں تواہے نہیں ہو عتی جس میں ملک کے اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، میں اپنے بیٹے نبیل قائم رہنے دیں، اس طرح تو جھے تو آپ سے معذرت کرنی پڑے گی۔'' قائم رہنے دیں، اس طرح تو جھے تو آپ سے معذرت کرنی پڑے گی۔''

''صرف دوئی' \_\_\_\_ ؟ نمیل نے حیرت سے کہا۔ ''ہاں مسزنمیل \_\_\_ پہلے بھی میں نے یہی نظریدر کھا ہے۔'' ''ہاں مسزنمیل \_\_\_ پہلے بھی میں نے یہی نظریدر کھا ہے۔'' ''ہاں مسزنمیل \_\_\_ پہلے بھی میں نے یہی نظریدر کھا ہے۔''

'' ہاں مسٹر میں نے بہی نظر بیر کھا ہے۔'' '' یہ دوستی بھی محبت میں بدل سکتی ہے۔'' '' یہ دوستی بھی محبت میں بدل سکتی ہے۔'' '' یہ دی تات فضال میں ہم جوری دوں کو گل میں لیکوں جواں جوائی اور الدوں کی طرف سے بچوری کا میں کو مدون کر دیروں کو اور پروگرام

''ساری با تیں فضول ہیں۔ہم جدید دور کےلوگ ہیں ،لیکن ہمارے اقد ارہارے میری طرف سے دعوت نامے آپ کو دودن کے اندرروانہ کردیے جائیں گے۔ خون میں رہتے ہیں ،اورہم ان کے زیراثر ہوتے ہیں۔'' '' '' '' '' '' '' '' کروہ گوہرنایاب ہےکہاں \_\_\_\_؟ کسی نے کہا۔''

ون یں اور ہم ان کے دیا راہوں ہیں۔ ''میرا خیال ہے میں نے جلد بازی کی ہے، کیونکہ میری عمر لندن میں گزری ہے اور ''نبیل یہاں آ جاؤ \_\_\_\_ آ فتاب احمد نے کہا۔اور نبیل اس کے پاس پہنچ گیا اس وہاں زندگی کچھاور ہے خیر چھوڑ ہے، فیصلہ وفت کرے گا جو بات \_\_\_ '' نے بھی کچھ

دہاں زند کی چھاور ہے جیر چھوڑیئے ، فیصلہ وقت کرے کا جو ہات\_\_\_\_ مثال کواس کی کسی دوست نے آ واز دی تھی مثال اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے آوازیں سنیں۔'' آگر مزچہ گئی تھی نیبیل کی آئکھوں میں نفرت کی جہ گاریاں سدا ہوگئئں ، وہ وہیں کھڑے سے ''اں مالکل انگر مزلگتا ہے۔'

آ گے بڑھ گئی تھی نبیل کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پیدا ہوگئیں، وہ وہیں کھڑے '' ہاں بالکل انگریز لگتا ہے۔'' کھڑ بےسکنے لگا، دفعتا اس کے کندھے پرکسی نے ہاتھ رکھ دیا۔اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ''کتنا اسارٹ ہے۔'' ترتریز انکھ کی

تو آ وازا بھری۔ ''بے حدخوبصورت ہے واقعی۔'' ''تم کسی معمولی باپ کے بیٹے نہیں ہو، کسی کی مجال نہیں ہوسکتی کہ تمھارے کندھے بہ ''بہتے نہیں کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔'' اس طرح ہاتھ رکھ سکے۔ آفاب احمد نے کہا۔''

''ہاں ہاں آ جائے گی، ہوش میں آ جائے گی، ٹمیں ہوں نا \_\_\_\_؟''
''پیا میں اسے چھوڑوں گانہیں۔''
''پیا میں اسے چھوڑوں گانہیں۔''
''پیا میں اسے چھوڑوں گانہیں۔''
''چھوڑ نا بھی نہیں چاہیے میرے بیٹے اسکن میری گائڈ لائن میں خود کوئی فیصلہ مت کرنا نے فور سے نبیل کود یکھا \_\_\_\_!

اب میں جوکرنے جار ہا ہوں وہ میرے پروگرام کا ایک حصہ ہے سمجھ؟ آفتا ہا احم

نے کہااور پھر آ گے بڑھ کرایک ایک جگہ بینج گیا جہاں بہت ہے بڑے بڑے اوگوں کا مجمع تھا' اس نے کہا'' خواتین وحضرات ایک لمحے کے لیےا پی توجہ مجھے عنایت فرمائیں گے۔'' ''کیاسر جی۔'' Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

''ابے چرس،اور کیا ?''

ینے برے کی طرح ڈ کرائی اور سجان نے گھبرا کراس کی کلائی چھوڑ دی۔'' . '' زبردسی شور مجار ہی ہو، اٹھو \_\_\_\_ سبحان نے کہا اور اس باراس نے نوری کا بازو بزكرا سے زورلگا كر كھڑا كرديا۔ پيمر بولا' تتم ہوكون اور بيڈ رامہ كيوں كرر ہى تھيں '' نوری کسی خوفز دہ ہرنی کی طرح ادھرادھر دیکھے رہی تھی یہاں سے تیسرے کمرے کا ردازہ کھلا ہوا تھا اس نے ایک زقند لگائی اورغزاپ سے کمرے میں کھس کر درواز ہبند کرلیا \_ایک ملازم سامنے سے گزرر ہاتھا سجان کودیکھ کراس نے جلدی سے معلوم کیا۔ '' پیاڑ کی کون تھی \_\_\_\_ کیایہ پاگل ہے، سجان نے کہا۔'' '' یہی تو نوری ہے سرجی۔ گونگی ہے بے جاری'' ''چیخی تو بہت زورہے ہے کیا یہ پاگل ہے۔'' " جہیں سرجی \_\_\_ بے چاری بہت ڈریوک ہے ، ذراس آواز سے انچھل بردتی - اس کی وجہ سے مہینے کے سود سے میں پانی کے گلاس آتے ہیں ، جائے کے برتن بھی ا قاعد گی ہے آتے ہیں۔'' '' کیول \_\_\_\_؟ سجان کی سمجھ میں بات نہیں آئی تھی۔ '''بس احپھلتی ہے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔'' "توميرم اسے نكال كيون نہيں ديتيں " ''نہیں سرجی ، وہ تو اس سے بہت محبت کرتی ہیں اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہتی ''ایک بات بتاؤ\_\_\_\_ سجان نے راز داری ہے کہااورنو کرنے کان جھکا دیا۔'' "سميدم خودتو يا كل نہيں ہيں۔" لگتا تو يہى ہے۔ ''اس کے بعد نوری کی شامت آگئی سجان اس کی تاک میں رہنے لگاوہ خالی ہاتھ

رَنَ تَوْوہ کچھ نہ کہتا لیکن جو نہی وہ کچن سے نکلتی برتن اس کے ہاتھ میں ہوتے تو سجان کسی ان سے اچا نک نمودار ہوتا حلق ہے'' بھال'' کی آواز نکالتا اور نوری کی خوفناک چیخ بلند

''سرجی دہ\_\_\_\_!شدوشر ماکرگردن کھجانے لگا۔'' "مل جاتی ہے آسانی سے \_\_\_؟" د د نہیں جی کہاں ، جان جو کھوں میں ڈالنی پڑتی ہے۔'' '' پیتل داڑی دیکھی ہے۔'' ''ہاں جی محلّہ پیتل واڑی \_\_\_\_ شدو بولا ۔'' ''ملدارخاں سوت والے کے ڈیرے پر چلے جانا اور اس سے کہنا کہ سبحان نے جمیجا ہے جو حا ہو گے ل جائے گا۔ '' میں سوت والے کو جانتا ہوں،سب سے اچھی وہیں ملتی ہے مگروہ بہت خطرنا کے وہاں جانے سےخطرہ رہتاہے۔'' ''سبحان کا نام لے دو،کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔'' '' وہاں تو جوابھی چلتا ہے۔'' '' بھی مت بیٹھنا وہاں کے جونے میں ، پانچ روپے جیت گئے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی ، ہارنے کی کوئی حد نہیں ہے ویسے کھیلتے ہو؟'' "جى صاب جى جمن اورشىخ جى بھى كھيلتے ہيں۔" ''چوتھا آ دمی کون ہے۔'' ''بهم تين بي كھيلتے ہيں۔'' "أج سے چوتھاميں مول \_\_\_\_ سجان نے کہاسب نے خوش سے سجان کواب ساتھ قبول کرلیاتھا ، سجان کا کھیل اب با قاعدہ جاری ہو گیا تھا۔نوری بھی آخر کار زدیس آ گئی، پہلی باروہ سجان کوراہداری میں ملی تھی ۔ سجان کے کمرے کے سامنے ہے گز رر ہی تھی کہ سبحان کمرے سے نکلا نوری چیچھوندر کی طرح اچھلی اور زمین پر گر پڑی سبحان خودہمی بُرى طرح چونک پڑا تھا۔'' '' متعصیں کیا ہوا \_\_\_\_ اس نے جلدی ہے جھک کرنوری کی کلائی پکڑی تو وہ گردن سنگ راور پھر برتنوں کی چھنا چھن \_\_\_\_

چوکیدارظلمت خال نے جودین داراور نمازی تھا بیگم شیرانی کو بتایا کہ اب کوشی میں کھلم ''مثال بولی،آپاسے میرے دوالے کرد بھتے مما

"تم\_\_\_\_" مسزشیرانی نے کہا۔ · '' ہاں بیگم صاحب ، حالات بگڑتا جار ہا ہے ، سجان صاحب ان سب کا سر ریک کرتا مثال نے پُراعتماد کہجے میں کہا۔

ییں اسے سدھالوں گی۔

" ہاں ممامیں، آپ کیا مجھتی ہیں مجھے، ایک جھر کوراہ راست پر نہ لاسکی تو آگے کی

ِ گی کیسے گزاروں گی ، مجھے آ ہے ہی کے نقش قدم پر چلنا ہے مما'' مسزشیرانی اپنی بائیں

له کھجانے لگی ، پھراس نے کہا۔ " مھیک ہے،اس سلسلے میں مشورہ کریں گے۔"

''مماآپ نے ایک عجیب ی بات کہی ہے۔' مثال بولی۔ ''کیا؟''مسزشیرانی چونک کر بولی۔ " آ پ نے ابھی کہا تھا کہ اگروہ راہِ راست پرنہیں آیا تو پھراس دنیا میں نہیں رہے

۔''منزشیرانی کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی،وہ بولیں۔

''میں بھی تو انسان ہوں ، جذبات میں انسان کے منہ سے الیی ہی باتیں نکلتی ہیں ، چلو در ودیکھیں گے بڑے بڑے مائل سے نمٹنا پڑتا ہے، وہ کیا اوراس کی اوقات کیا۔'رات سزشیرانی نے مثال کونہیں بتایا تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے، کیکن چوکیدار کوانہوں نے ہدایت ردی تھی کہ جیسے ہی محفل کا آغاز ہواانہیں بتا دیا جائے اور چوکیدار نے انہیں اطلاع دی

''محفل کا آغاز ہو چکا ہے بیگم صاب، وہ لوگ چرس لگا چکا ہے، ابھی آپ لسبا لمبا لى لوتو چرس كابد بوآپ كوآ جائے گا۔'' '' جاؤتم گيٺ پر جاؤشهيس تونهيس بلايا گيا؟''

"ميم صاب ، تهين بلانے كامطلب خون خرابه موتا ہے۔" ''ایبا بھی مت کرنا،میراحکم ہے تھیں۔''چوکیدارنے کوئی جوابنہیں دیا۔مسزشیرانی ب قدموں کوارٹروں کے پچھلے جھے میں پہنچیں ،مہندی کی ایک بہت او کچی باڑھ تھی جس ہے۔رات کوشدواور \_\_\_\_ کا ہار جیت برلڑائی ہوا جن کا سر پھٹ گیا، ہم نے اپناہاتھ ہے ''سجان سریرستی کرتاہے۔''

"جوا\_\_\_\_ ؟ بیگم شیرانی نے چونک کرکہا۔

''آج رات چرس کامحفل ہے کوارٹروں کے پیچیے پارٹی چلے گا۔سب ایک دوسرے کو '' پہلے صرف شدو حجیب کر چرس بنیا تھا ،اب دوسرے لوگ بھی پینے لگے ہیں،شعرو شاعری ہوتا ہے ڈانس ہوتا ہے،اس رات بیگم شیرانی نے بھی مثال کے ساتھ حجیب کر میمفل

د میسی ، مثال تو نشتے بازوں کی حرکتوں سے بہت محظوظ ہوئی کیکن بیگم شیرانی کی بیشانی پرغورہ فكركى لكيرين بيل كئ تعين، انهول في آستد المار ''پیهغلط ہور ہاہے۔'' " آخرا پ چاہتی کیا ہیں مما\_\_\_\_ آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی مثال بولی-'' جو پچھ میں جا ہتی ہوں ہوگا تو وہی ،کیکن شاید میں نے سیح طریق کا راختیار نہیں کیا۔ اس مخص نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ پچھ بھی ہوجائے گامیں ہارنائہیں جا ہتی ، پہلے تو میں بہ عابتی ہوں کہ یہ جن میرے قبضے میں آجائے اس کے بعداسے اپنے کیے استعمال کرول لا۔ دوسری صورت میں \_\_\_ اسے اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے \_\_\_\_ مسزشیرانی نے کھ

اورمثال چونک کراہے دیکھنے لگی ، پھراس نے کہا۔

''ایں\_\_\_نہیں کچنہیں منزشیرانی نے جلدی سے کہااورمسکرانے گی۔

کے بیچیے انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی، واقعی یہاں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا، گھر کے م<sub>رد</sub>

ملازم جمع تنھے، چرس کی بُو فضا میں لہرار ہی تھی اور سجان ان کے درمیان با دشاہ بنا مبیٹھا ہوا تھا،

ملازم مدهم آواز میں دم مارودم کی گردان کررہے تھے اور سجان چٹکیاں بجار ہاتھا، ہنمی نماق،

ب ہودہ قبقہ اور لطیفے جاری تھے، اچھی خاصی روشن پھیلی ہوئی تھی ،مسزشیرانی مہندی کی باڑھ

کے بیچیے بیچھے سرے تک پہنچیں اور پھر دبے قدموں آ گے بردھیں اور اچا نک ہی ان کے

درمیان نمودار ہوگئیں ، ملازم ابھی جر پور نشے میں نہیں آئے تھے ، پہلے ایک نوکر نے مز

شیرانی کودیکھااور چکم اس کے ہاتھ ہے گریڑی، پھردوسرے نے، تیسرنے خود ہی چلم پھینک

دى اور دوڑ لگائى ،سجان چونک كر ادهر د يكھنے لگا ، دو ملازم ٹن ہوگئے تھے ،مسزشراني كى

'' بیمعصوم لوگ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر گزارا کرتے ہیں اور یہاں بہت عرصے سے

''ابھی تقریر کرنے کونہیں مانگتامیڈم ، بولو، چرس منگواؤں تمھارے لیے ، ابھی دو

'' ہاں کررہا ہوں، نکالومیر ہے کواپنے گھرہے، ابھی بولو کہ دفع ہوجا یہاں ہے، کیول

میرے گھر کوخراب کررہے ہو، علطی تمھا راہے میم صاب، اپن تمھارے کو پہلے بولا اپن نالی<sup>ا</sup>

کیڑا ہے، ٹالی کے کیڑےکونالی ہی میں رہنے دو،اگروہ رینگنے ہوئے تمھارےان کا شا<del>لو</del>ل

تک پہنچ گئے تو میڈم ان کی دیواریں ہل جائیں گی،ہم گٹر کےلوگ گٹر ہی میں جی سکتے ہ<sup>یںا</sup>

گرتم کوچیلنج کی سوجھی تھی ،ابھی چھوڑ ومیر ےکو بولو کہا دھر سے نکلوا پن تمھارے سے <del>ب</del>یں <sup>نہارا</sup>

ملازم ہیں، کیاتم چاہتے ہو کہ ان کی نوکریاں چھوٹ جائیں، ان کے بیوی بیچ جھوکے

سوٹے لگائے گا تو جنت میں چلا جائے گا ، آ ٹی دی گریٹ کس چکر میں پڑی ہوئی ہو بھوڑا سا

عُم غلط کر لیتے ہیں بے چار بے تو تم سے وہ بھی برداشت نہیں ہورہا۔''

''تم میری تو بین کررہے ہو؟''

آئکھیں شعلے برسار ہی تھیں ،سجان انہیں دیکھ کرہنس پڑا۔

''ابھی آؤ، آنئی دی گریٹ، چرس پٹیو گی؟''

''سجان!ان سب کو نشے کاعادی بنار ہے ہو''

" ہاں انہیں جینے کے گرسکھار ہا ہوں۔"

رہ یے بھی نہیں مائگے گا ، چلووعدہ کرتا ہے۔''

''اور میں نے تم سے جو کہا تھااس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔''

"كيا بولا تقاتم نے ، يهي بولا تھانا كەمىر كومال بن كردكھاؤگى ،ار بابا دكھاؤنا،

کون تمھارے کومنع کرتا ہے، ابھی دیکھوتمھارا بچہ شرارت کررہا ہے، ان سب کو چرس بنارہا

ہ، ابھی تو تھوڑے دن کی بات ہے، باور چی خانے میں چرس ملے گاتھ مارے کو، جو کمرے، کی صفائی کرتا ہے وہ قالین کے ینچے چرس چھپائے گا،سجان ہے ابن کا نام آئی میڈم،

''اب بھی مال بن کردکھاؤگی ، دھت تمھارے کی ،اس کا مطلب ہے آنٹی دی گریٹ

کہتم بھی کتے کی دم ہو، جب بھی نظرآ نے گی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ۔''اسی وفٹ اچا نک ہی مثالٰ

ہندی کی باڑھ پھلا نگ کردوسری طرف آ گئی اور اس نے ایک زور دارتھیٹر سجان کے منہ پر

رے مارا، سجان کواس کے آنے کا پیچنہیں چلاتھا، پورے کا پورا پنچیاس کے گال پریڑا، چٹاخ

کی آ واز بلند ہوئی اورسجان کی آتھ تھیں خون کی طرح سرخ ہو کئیں،اس نے مثال کی طرف

''جانتے ہوکون ہیں وہ ،وہ مال ہیں میری سمجھے ،میرے سامنے تم میری مال کی تو ہین کر

اہے ہو، میری مال کی ، مال ہیں وہ میری سمجھ رہے ہومیری بات ،خون کر دول گی تمھارا،

<sup>نامی</sup>یں نوچ کر باہر بھینک دوں گی ، بہت زیادہ اسارٹ بن رہے ہو، کرو بدتمیزی میرے

سلنے کر کے دکھاؤ'' سبحان کا چېره آ ہتہ آ ہتہ معتدل ہونے لگا۔ وہ غصہ جو آ تکھوں کی

مرقی بن گیا تھا آ ہت۔آ ہتہ حتم ہونے لگا،مثال اسے گھور رہی تھی ،اس نے عجیب می نگاہوں

سے سجان کو دیکھااور نجانے کیوں اس کی آنکھوں کو دیکھ کروہ کھوٹ گئی،اسے ان آنکھوں میں

اليك معصوم سابچے نظر آيا تھا، جو جيران نگاہوں ہے اسے ديكھ رہا تھااورسوچ رہا تھا كەكيااس

کا نات میں کوئی ایسا بھی ہے جواس کے گال پرایک بھر پورٹھیٹر مارسکتا ہے، مثال نے مسز

تَرَانَی کو دیکھامسز شیرانی بھی پھراس گئی تھیں، وہ اس بات کی منتظر تھیں کہ اب وہ مثال کی

''اور میں نےتم سے کہد یا ہے سحان کہ میں ماں بن کر دکھاؤں گی۔''

دیکھا،مثال کا چېره شدت جوش سے تمتمار ہاتھا۔

زشیرانی نے ایک گہری سانس کے کر گردن ہلا دی تھی۔''

ضاءاحد نے جو کام سزشیرانی کے سپر دکیا تھاوہ ہو گیا تھا،مسزشیرانی نے خود ضیاءاحمہ

ے اس کی کوشمی پر ملا قات کی تھی اور ضیاء احمداس کا بے حد شکر گزار ہو گیا تھا۔ پھرآ فتاب احد کے ہاں پارٹی کا دن آگیا۔سزشیرانی نے مثال کو بھی تیار کرایا تھا وہ

ہے ہرتقریب میں اپنے ساتھ رکھتی تھی۔مثال کووہ ہرتجر بے سے روشناس کر کے اپنی طرح انا جائتی میں میں مال یہ پارٹی بہت سے کاموں کے لیے منعقد ہوئی تھی ۔ آ فاب احمد نے

یے کو پوری طرح تیار کر دیا تھا \_\_\_\_ چنانچینبیل نے مثال کو بڑے سرسر ےطریقے سے

بیوکیا تھا۔اس وقت نینابا کلی واحداس کے ساتھ تھی نبیل نے کہا۔

''میلومثال کیسی ہو\_\_\_\_ اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر وہ ارملاسنجرانی کی طرف

توجہ ہو گیا تھا اوراس کا باز و پکڑے اسے دوسری لڑکیوں کی طرف لے گیا تھا۔مثال دنگ رہ

گئی\_\_\_\_اس سے قبل نبیل اس کے سامنے آنے کے بعد کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا

اسے بڑی تو ہین کا احساس ہوا تھا،نبیل دوبارہ اس کے پاس نہیں آیا مثال دُور سے

یکھتی رہی \_اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شارنا می گرا می لڑ کیاں اس کے گرد چکرا رہی تھیں ، ٹال کے فرشتوں کوبھی علمنہیں تھا کہ سزشیرانی اس کا گہرا جائزہ لے رہی ہے۔ ہر مخص اپنی بی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔

ضاءاحد مزشرانی کے پاس پہنچا تو آفاب احمد نے بھی ای طرف چھلانگ لگائی۔ '' دو ہڑوں کے درمیان آنا تونہیں جا ہیے اکین کسی کاول نہیں جا ہتا کہ \_\_\_\_\_ ''اتفاق ہے ہم اس وقت ایک اہم گفتگو کررہے ہیں اگرآ پہمیں دومن دے دیں

''او کے او کے \_\_\_\_ اس نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا کیکن اس کا چہرہ نگارے کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔''

وأ پ كاشكرىي\_\_\_\_ مسزشىرانى نے كهااورآ فتاب احمد برى طرح جھينپ گيا۔

گر دن دیوچ لے گا اوراس کے بعدا یک جھوٹی سی کوشش ان کے لیے ایک بھیا تک المیہ بن جائے گی ، کین وہ خاموش کھڑ اہوا تھا ،مثال نے مسز شیرانی کا ہاتھ کیڑا اور آٹھیں ھیچتی ہوئی "آ يا آ يا عد مجھ بات كرنى م آ پ ت ب آ يا - "مزشرانى نے

اس وقت يهي مناسب سمجها تھا كه واپس چل پڑے، چنانچه وه مثال كے ساتھ واپس چل یری، مثال سے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آگئے۔ "مما! آپ بے شک جو کچھ بھی گرتی ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کین مماء آپ کی

تو ہین پر میں بڑی سے بڑی بات برداشت نہیں کر سکتی ، نکال دیجئے آپ اسے گھر ہے۔'' مسزشیرانی کے چیرے کے عضلات میں تبدیلی رونما ہوئی ، پھرانہوں نے آ ہستہ سے کہا۔ '' سنو مثال! میں اسے نکالوں گی نہیں ہتم نے اس وقت میرے الفاظ کی وضاحت

جا بی تھی ، میر اماضی تمھارے علم میں ہے مثال، میں نے اپنے بارے میں تم سے میچھ میں

چھپایا، میں سہید شیرانی جب اپنے ماضی پرنگاہ ڈالتی ہوں تو میرا نام صرف سہیلہ ہوتا ہے، وہ سہلہ جس نے زمانے سے تم اٹھائے اور اس کے بعد فولاد بن گئی، ایک عزم ہی تو انسان کی پوری زندگی کا احاط کرتا ہے، میں نے جوسوچا ہے اس کی تحمیل کرڈ الی ہے اور تم بھی میر بات

س لو، میں اس وفت تم سے غلط نہیں کہر ہی ، وہ یہاں سے جائے گا تو آ دھے گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، یا تو اسے میری خواہشوں کے مطابق ڈ ھلنا ہوگا یا پھر زندگی سے محروم ہونا

‹‹نهیںمما، میں نہ کوئی شاعر ہوں نہادیب، نہاسپنے آپ کو بہت گہری نگاہوں کا مالک جھتی ہوں، کین مماسیج بتاؤں آپ کو،اس کے اندرایک بہت ہی چھوٹا سابچہ چھپا ہواہے، ہو

سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا جو کہ جس ہے اس کا بحپین چھن گیا ہو،اس نے اپنے آپ کوایک بھیڑ ہے ہی کے روپ میں دیکھا ہو،مماوہ ننھا سابچہا کیہ کمچے کے لیےاس کی آٹھوں سے جھا نکا تھا،اس نے جیرت ہے ججھے دیکھا تھا کہ کوئی ایسابھی ہے جوائے تھیٹر مارد ہے جہیں مما،

ا سے زندہ رہنا جا ہے، کھیک ہے مما،اس وقت میں جذباتی ہوگئ تھی،کین میں، میں نے آپ '' کمال ہے،لوگوں کا اندازفکر ہی عجیب ہوتا ہے، ہرجگداپنے مفاد کے لیے کا م کرتے ہے کہد دیا ہے کہ میں اسے ٹھیک کرلوں گی ،ٹھیک ہوجائے گا وہ ،آپ اس کی فکرنہ کریں -`

ملے میں نے اس پرخاص طور سے غور نہیں کیا تھا،آپ بے فکرر ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا

ہیں،کیکن میں آپ کو بتا دوں ضیاءاحمد صاحب، بار بار کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، میں

"أب جس طرح بھی مناسب مجھیں۔"

نے بھی اینامفارنہیں سوحا۔'' '' بے حدشکر بیضیاءاحمرصاحب، آپ جب بھی مجھے کوئی تھم دیں گے، میں اس کی تغیل '' میں جانتا ہوں ، میں جانتا ہوں ، جتنا بڑا کام آپ نے میر ا کرایا ہے ، پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ویسا آ دمی ہوتا تو نجانے کتنی بڑی رقم طلب کرتا مجھ ہے اس ''اب تو ذراا دهرادهر دیکھناپڑے گا ،ایک اتنی بڑی شخصیت ہم سے منسلک ہوگئ ہے تو بُرہم بھی اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھا ئیں ،بھٹی دیکھتے سر کاری نو کری کرتے ہیں۔'' آ پ مجھےشرمندہ نہ کریں ، میں آ فتا ب احمد کی بات کر رہی ہوں ۔ ہر مخض خودغرض '' جھتی ہوں، جھتی ہوں، آ گے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔''مسزشیرانی نے مسکراتے ہے، بیہآ دمی کنسٹرکشن کے کاروبار میں آنا چاہتا ہے، آپ کے پاس غالبًا اس کی درخواست مجھی پیچی ہوگی ،میرے پاس چکرلگارہا تھا کہ تلینہ آرچی نامی پہاڑی کے سلسلے میں اس کی مدد کر دوں اوراعلیٰ حکام سے کہہ کر وہ ٹینڈراس کے نام کھلوا دوں ،اب آپ بتاہیے رفیخص ساری رات انگاروں کے بستر پر لوشار ہاتھا۔ گال پر پڑنے والا تھیٹرا یک عجیب مزاد ہے کنسٹرکشن کے کاروبار میں کچھ جانتا ہے ، میں دعوے سے کہتی ہوں ضیاءاحمد صاحب بیاں راقا، غصے سے تمتما تا ہوا چرہ ،حسین آواز مال ہے وہ میری مال ،تم نے میری مال کی تو ہین جگہ کوخرید کرمینگے دامول بیچنے کا خواہش مند ہے جب کہ ایک اور یارٹی ظہور بفیاد اس سلط ل ہے، سجان کا دل جا ہا کہ قدموں میں سرر کھ دے مثال کے، معافی مائے اس سے، بالکل میں کام کررہی ہے اوراس کی گڈول بھی بہت اچھی ہے، بہر حال اس وقت بیاس کیے لیکا تھا فیک کہتی ہےوہ، مال کے لیے دل میں ایسے ہی جذبے ہونے چاہئیں مسیح کب ہوئی پیتہ ہی ماری طرف کہ میں آپ سے اس کی سفارش کردوں۔ ر چلا، نیندتو ساری رات نہیں آئی تھی ، بے چینی سے کمرے سے باہر نکل آیا، باغ میں شہلنے لگا '' یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نہ جا ہیں اور بیا پی کوششوں میں کامیاب ہوجائے ،آپ ار پھراسے اپنے عقب میں قدموں کی آ ہٹ سنائی دی ، چونک کر بلٹا تو مثال سامنے کھڑی بالكل بفكررين، آب اسسلسل ميس ميري جوبهي خدمات مول مجه بتا ويجمع كا، ين اول کی ،پُرسکون ، پرسکوت چېره ، آنکھول میں ایک عجیب سا تاثر ،سجان کے ہوٹٹول پر كراب يهيل كئ،اس نے اپنے رضار پر ہاتھ ركھ ليا تو مثال آ كے بڑھ آئى۔ ''جانتی ہوں ، جانتی ہوں ، جانتی ہوں ، میرا تو صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے ،اپخ '' ججھے یہ دی نہیں پہنچتا تھا سجان ، میں ساری رات نہیں سوئی ، مجھے معاف کر دو ، میں وطن کے دکھی انسانوں کے لیے آسائٹوں کا حصول ، بہت سے منصوبے میرے ذہن میں ہبات میں بہہ کر بہت آ گے بڑھ کئ تھی۔' وہ بے اختیار آ گے بڑھا اور اس نے آ ہتہ ہے میں اور آ ہستہ آ ہستہان پڑمل کر بھی رہی ہوں ۔''

'' کچھ ہوا۔'' آفتاب احمد نے نبیل کو دیکھتے ہوئے کہااور نبیل دانت پینے لگا۔'' '' تین دن سے انتظار کررہا ہوں پیا،اس نے ابھی تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں قائم

كيا-"أ فاب احمر بهى غصے سے دانت پينے لگا پھراس نے كها-

'' آ فت کی پرکالا ُ میں ہیں دونوں ماں بیٹمیاں۔ میں ان کا پیچیا حجوڑ دیتا ،کیکن یقین کرو

جوچوٹ مجھے لگی ہےوہ رہ رہ کرنسکتی ہے، حالانکہ الله کا دیا سب پچھموجود ہے، کیکن وہ دس کروڑنہیں بھولتے ،ان دس کروڑ کو پچاس کروڑ کرنا چاہتا ہوں ۔مگرایک بات کہوںتم سے،

جتنی تم سے امیر تھی اتناتم کیچھ کرنہیں سکے۔''

''پیا!اورکیا کرسکنا ہوں آپ مجھے بتائے، آپ کی ہدایت پرسلسل عمل کررہا ہوں۔' ''آ خری ہدایت ابھی باتی ہے بیٹے ، میں جا ہتا ہوں کہ نوبت وہاں تک نہ آئے۔''

'' ہاں، پا مال کر دواہے تباہ کر دو، اوراس کے بعد ہم اسے بلیک میل کریں گے۔' اً فتاب احمہ نے شیطانی انداز میں کہا کیکن نجانے کیوں نبیل کے دل کوایک دھکا سالگا تھاوہ

حرانی سے باپ کود کھتار ہا، آفتاب احمد کے چبرے پر شیطانی خیالات منجمد تھے، کیکن نبیل ثایدان شیطانی خیالات سے متفق نه ہوسکا، چرآ فتاب احمد نے کہا۔

''میں کل ضیاءصاحب سے ماتا ہوں۔ضیاء احمد بھی یوں لگتا ہے جیسے مسزشیرانی کے بل رہی اپنی ملازمت قائم رکھے ہوئے ہے۔''

پھر دوسرے ہی دن آفتاب احمد ضیاء احمد سے ملے ، ضیاء احمد نے انہیں ملاقات کا وقت " حالانکہ آپ سے جو قربت ہے اس کے کا ظ سے میں آپ کے پاس آنے میں کوئی

رفت محسوس نہیں کرتا ،کیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں۔' ''فر مائيئه ، كيا خدمت كرسكتا مون مين؟''

''صاف زبان اہم اولتا میم صاب ، جب بھی جھی د ماغ میں سے بھوت ساجاتا ہے شکایت نہیں ہوگ۔'' کہ ہم بھی عزت دار ہیں ،اپنے آپ کوغلط فہنی میں مبتلا کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔'' ''سجانالیی با تنیںمت کروپلیز'' "آپکاکم ہے۔"

> ''" پهمیں معا**ف** کردو'' ‹‹نہیں پلیز،ویسے تم جو کچھ کہدرہے تھے مجھے اس پرغصہ آگیا تھا،می کی اتنی تو ہین کی نے نہیں کی ۔''اس نے گرون جھکا لی دل کو پچھ بےقراری کا احساس ہوا تھاوہ زندگی میں پہلی

> باراس کے دل میں پیدا ہوئی تھی ،اس کا دل جاہ رہا تھا کہ مثال کو سینے میں جھنچ لے ،اس کے دل میں محبت کی کونیل بھوٹ اٹھی تھی ،اس نے نگا ہیں اٹھا کراہے دیکھا تو مثال بولی۔ ° کیامیکن ہے، ہتاؤ کیامیمکن ہے۔'' "مثال ہے مبرانام۔"

" بم آپ کا نام نہیں لیں گے بچھاور کہیں گے آپ کو۔" '' چلوٹھیک ہے تھاری مرضی ہے، تو میں تم سے پوچھر ہی تھی کہ کیا وہ ہوسکتا ہے جس کے بارے میں سب کا کہنا ہے نہیں ہوسکنا اور خودتمھا را بھی۔'' ''جوآ پ کہیں گی وہ ہوسکتا ہے۔

''ان نو کرول کوراہ راست پر کے آئ<sup>ے</sup> دُ۔''

" أ جائيں كے اور كوئى حكم - "

' دنہیں ،احیمااب توایک بار کہدو کہتم نے مجھے معاف کر دیا۔ ' نشرمنده نه کریں حچیوٹی بی بی ، آپ خود ہمیں معاف کردیں، دوبارہ بھی آپ<sup>لو</sup>

'' ہاں، اچھا ہوا آپ خود چلے آئے، میں کسی وقت آپ کو انٹرویو کے لیے طلب کرنے

'' بيآپ بچون ہي بات كررہے ہيں - ميں ملك كاوز براعظم نہيں موں جواپي مرضى

ے سب کیچھ کرسکوں باکاری نو کر ہوں ہر کام طریقه کارے مطابق ہوگا۔

''میں ہرخدمت کے لیے حاضر ہوں ،احسان الگ مانو ں گااور باقی خدمت''

''لینی رشوت؟' فیاءاحمہ نے کہااور آفتاب اجمہ چونک پڑا۔

''ار نے ہیں آب کبی باتیں کررہے ہیں ضیاءاحمدصاحب، میں تواس جراُت کا تصور

ا نہیں کرسکتا ، آپ بہن شخصیتوں کے بارے میں کون نہیں جانتا ، رشوت سے آپ کا دور

رتک تعلق نہیں ہے ہم تو جب یکجا ہوتے ہیں تو آپ جیسے افسروں کے بارے میں بات

رتے ہیں کہ دیکھئے ناب عالی ، ہمارے ہاں بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جیسے ضیاء احمد

' د نہیں نہیں آب بار بار کسی خدمت کا تذکرہ کرر ہے ہیں وہ کون می خدمت ہے؟' أَنْ كُوكَى خدمت ہوتو۔۔۔''

"میرامطلب بنیاء احمرصاحب انسان انسان ہی کے کام آتا ہے، بھی اگرمیرے " تھیک ہے باحد شکرید، آب اس سلسلے کی ضروری کارروائی سیجتے ہم آرک رپورٹ

اؤلس كيدوية بين" أقاب احمسلام كركوبال سائه كيا، اب لازمى طور يرسهيله برانی سے ملا قات ضوری تھی ، ضیاء احمد کافی سخت آ دمی تھااس کاعلم آ فماب احمد کوتھا، سکن مزشیرانی سے ضیاءائم کی جوقر بت نظر آئی تھی وہ اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ سنزشیرانی ہی ل دفت مشکلوں کاحل بن سکتی ہے، مسزشیرانی کی تلاش میں اس نے بہت کوششیں کیں،

لمِن آخر کاروہ گھریر نارمتیاب ہوسکی ، بہت سے کاموں کی مصرو فیت سے فراغت حاصل کر کوہ گھر بہنچ گئ تھی جم کی اطلاع آ فتاب احمد کول گئتھی ، چنانچہ وہ سنز شیر انی کے گھر جا پہنچا لوقت وہ اینے آفن بن نہیں تھی ، آفتا ب احمد کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے منصوبے كتحت اسے اندركوشى كابس بلالياء آفاب احدكوشى كے ذرائنگ روم ميں بينھ كرا يے ذہن

النجانے كيا كيامنوبے كھڑتارہا تھا، مزشيراني آگئي،اس كے چرے ير تھے تھے ہے ٹاریتھے۔ کہنے گئی۔

''میں حاضر ہوں۔''آ فتاب احمہ نے کہا۔ '' پہاڑی علاقے میں آپ گلینہ آر چی نامی پہاڑی کا ٹینڈردینا جا ہے ہیں ، آپ نے کھا ہے کہ آپ وہاں عمارتیں تعمیر کریں گے، آپ کنسٹرکشن کے برنس کے بارے میں کیا جانة ين، كيا تجربه بآپاءاس سے يہلے آپ نے تعمرى كام كمال كمال كي بين، كيا

''ضیاء احمرصاحب میری ایک درخواست آئی تھی آپ کے پاس۔''

کیا بنایا ہے،آپ مجھے براہ کرم اس کی تفصیل بتائے۔'' "اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو زندگی کے بہت سے کھیل کھیل چکا ،اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بہت کچھ ہے میرے پاس الیکن میرا بیٹا جس سے اس دن آپ کی ملا قات موئی ہے تعمیراتی کام کے سلسلے میں دلچیس لے رہا ہے اور وہ وہاں اس طرح کی تعمیرات کرنا

''بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے،نو جوانوں کوتر قی کرنا ہی جا ہے، کیا آپ كابيا، كيانام باسكا؟" « بنيل به فأب " " ہاں وہی ، کیااس نے غیرمما لک میں کنسٹرکشن سے متعلق تعلیمات حاصل کی ہیں۔" د د نهیں کیکن ہے'' " تاب احدصاحب، ندآب كاكوكى تجربه جندآب كه بين كا، بعربهى آبات

برنس مين آنا جائة بين-" تجربه كام كرنے سے بى أتا ہے۔" '' ہوں ٹھیک ہے میں اس کی آ رک رپورٹ ریلیز کرا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی سیل کے بارے میں کارروائی ہوگی۔''

''اس کی ضرورت نہیں ہے،سر کاری طور پر جو پچھ مقرر ہوگا میں وہ اوا کر دوں گا۔''

'' كہيآ فاباحد'' '' کہنا مجبوری ہے ور نہاس وقت آپ جس طرح تھی ہوئی ہیں میں تو سچی بات ہے کہ آ پ کے چہر ہے کود مکھ کر ہی شرمندہ ہور ہا ہول۔''

'' کچھلوگوں کونظرانداز بھی تونہیں کیا جاسکتا۔مسزشیرانی نے مکاری سے کہا۔'' " ب شک آپ بالکل ٹھیک کہدرہی ہیں۔ آپ نے جس طرح مجھے یہاں بلا کرعزت افزائی کی ہے میں اس کا بے حد شکر گزار ہوں۔'

"فرمايي ميرى ضرورت كيسے پيش آگئ؟"منزشيراني نے كہا-" بس يول سمجھ ليجئے كه اس وقت براى اميد كرآپ ك ياس آيا بول،آيكا

برخوردارا پی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے،میرااکلوتا بیٹا ہے،اور میں میچی بات ہے کہایک باپ ہی کی طرح سوچ کراس بات پرمجبور ہو گیا ہوں کہ آپ سے دوٹوک بات کروں۔''

''تمہیرنہ باندھے بات بتا ہے''

«نبیل نے بھی مثال سے اس کا ذکر کیا تھا۔" ''وہ پہاڑی علاقہ ، کہاتو تھامیں نے مثال سے کنبیل سے کہودرخواست دے دے، کیا وہ درخواست دیے دی گئی ہے۔''

'''نه صرف دے دی گی ہے بلکه اس کی آ رک ربورٹ ایک آ دھ دن میں ریلیز ہو جائے گی، میں ضیاءاحمہ صاحب سے ملاتھا تعاون تو انہوں نے بھی کیا ہے، کیکن سرکاری افسر ېپ اورافسر بھی وہ جورشوت نہیں لیتا۔''

''ہاں ضیاءاحمد صاحب بہت<sup>یقی</sup>س انسان ہیں۔''

'' آپ کو بدکام کرانا ہے محتر مہ، بس آپ بیسمجھ لیجئے کہ بید میری ضد ہے کہ وہ ٹینڈا میرےنام کھلے۔'' ''میں بات کروں کی ضیاء احمد صاحب ہے۔''

کرنا پڑے گامیں خوشی ہے کردوں گا۔''

'' در نہیں میڑم در نہیں صاف صاف بات کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھے جو بھی خر<sup>ہ ف</sup>

''مثلاً ۔۔۔؟'' سہلہ شیرانی نے بھنویں اٹھا کر پوچھا۔ آفتاب احمد کواس بات کی

ر تعنہیں تھی ، ایک لمحے تک اس نے سوچا اور پھرخود ہی اسے جواب بھی مل گیا ، جس طرح اں نے صاف صاف گفتگو کی تھی ای طرح مسزشیرانی نے بھی کھلے الفاظ میں بات کر ڈالی

تھی،وہ ایک کمھے کے لیے بوکھلا گیا پھراس نے کہا۔ ''اس کاتعین میں نہیں آپ کریں گے۔''

" میک ہے میں بات کرتی ہوں ، دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔" " مجھامید ہے کہ آپ کی ،کی ہوئی بات رائگال نہیں جائے گی۔"

''امید تو مجھے بھی ہے کیکن بہر حال۔۔'' سنزشیرانی نے آفاب احمد کوشر بت وغیرہ 🍳 پلوایا اوراس کے بعد آفاب احمد نے اس سے اجازت طلب کرلی ، وہ اس بھاگ دوڑ سے كافى تھك كيا تھا چنا نچەسىدھا اپنى كوتھى ميس بېنچا،سب سے پېلى ملاقات نبيل سے بوتى تھى،

نبیل سامنے ہے گزرر ہاتھاءاس نے اسے آواز دی اور بولا۔ ''میرے کرے میں آؤ''نبیل آفاب احدے کرے میں بینج گیا۔'' " نبیل براعجیب سالگاہے مجھے، میں نے پہلی ذھے داری تمھارے سپر دکی اور تم اس

میں کامیاب نہیں ہوسکے '' نعیل نے گہری نگا ہوں سے آ فناب احمد کود یکھا چر بولا۔ " پیا، آپ کوئی مناسب کاروبارمیرے حوالے کرتے تو آپ یقین کیجئے کہ میں اس کے لیے سروھڑ کی بازی لگا دیتا، اگرا کیپ دل میں میں اپنے لیے محبت کے وہ جذبات نہیں پیدا  $\forall$  کر کا جس سے ہمارا مسئلہ حل ہوجاتا تو میرا خیال ہے آپ اسے نا کا می کا نام نہیں دے

'' یاراس دنیامیں وہی کامیاب لوگ قرار پاتے ہیں جوجس کام کابیڑہ اٹھا نیں اُسے 🔾 پورا کر دکھا کمیں ،خیر بہت چھوٹی سی بات ہے ، میں اپنے شنراد ہے کواس کے لیے سرزلش نہیں 🔾 کر دہا، مگرایک بات کہتا ہوں ، بیرمسئلہ تو خیراتن بڑی حیثیت نہیں رکھتا، میراخیال ہے میں اسے ساٹھ فیصد حل کر چکا ہوں الیکن تم اپنی کوشش نہیں چھوڑ و،اسے تمھارے قبضے میں آنا ہی ع ہے، بلکہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ اگرتم اسے اپنی طرف راغب ہونے پرمجبور

کر دوتو آ گے وہ ہمارے کام آ سکے، ہم اسے بلیک میل بھی کر سکتے ہیں۔'' نبیل نے گردن <u>لیز ۔ آسان بات کیا کریں مجھ سے۔</u> "ناراض ہو جھے ہے \_\_\_ ؟" جھکالی آ فناب احمدنے کہا۔

"خبر، میں نے بات کی ہے منزشیرانی سے بھی، براہ راست بات کرڈالی ہے اور پیش دوننهیں '' سال کش بھی کرڈالی ہے، دیکھوکس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے، ہمیں پیکامیابی حاصل کرنی ہے '' "جھوٹ بول رہی ہو۔"

"اورآپ بدجملے کہ کر گتاخی کررہے ہیں۔مثال نے سخت کہے میں کہا۔اور نبیل تنبیل نے باپ کوکوئی جواب نہیں دیا ، وہاں سے رخصت ہوکروہ اپنے کمرے میں آ گیا،کین اب وہ ایک شدید الجھن کا شکارتھا، پہلے بھی آ فتاب احمد صاحب کے الفاظ نے اسے بُری اک دم متنجل گیا۔''

''سوری مثال، میں تم سے ملنا حیا ہتا ہوں۔'' طرح اُلجھا دیا تھا،ایک باپ اینے بیٹے کو جومشورے دے رہاتھا وہ شاید بہت کم بایوں نے ا بنی اولا دوں کو دیا ہوگا، پورپ میں رہنے کے باوجو ڈبیل نے اپناایک کر دار قائم رکھا تھا، بے

شک باپ کی خواہشوں کی تحمیل کے لیے اس نے کافی جدوجہد کی تھی ،کین وہ اس میں

''احقانہ بات ہے۔آپ کے خیال میں نیبل صاحب میں آپ کے فون کے انتظار کامیاب ہیں ہوسکا تھا اور اس کے بعد جب آفتاب احمد نے مثال کو پامال کرنے کی ہدایت مِن بيٹھي ہو ئي تھي۔'' كى تونىيل ايك دم بحراك كيا، ده كم ازكم اس كردار كانوجوان تبين تفا، اسي آفتاب احمد كى بات

''مثال پلیز\_\_\_\_بہت اُلجھا ہوا ہوں مَیں ۔'' بہت بری گی تھی اوراس وفت بھی آ قاب احمد نے یہی الفاظ کھے تھے۔ آ قاب احمد ہی کے ''کلشام چھ بجے مجھے فرصت ال سکتی ہے اس سے پہلے نہیں۔اس وقت بھی مصروف اشارے پراپیے اعزاز میں دی جانے والی تقریب میں تبیل نے وہ گھٹیا سافلمی انداز اختیار کیا

تھا جس مے جوباؤں کوجلن کا احساس دلایا جاتا ہے، کیکن وہ بھی اسے بہت عامیانہ ی بات اول اس کیے زیادہ مات نہیں کر سکوں گی کل شام کے لیے مجھے بتادیجئے''

''مثال میری بات سنو نبیل نے کہا مگر دوسری طرف سے فون بند ہو کیا نبیل رسیور گی تھی،البنة اس کاروعمل اس کی توقع کے بالکل برعکس ہوا تھا،مثال نے ابھی تک اس سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا،نبیل تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اوراس کے بعد ٹیلی فون کی جانب اِٹھ میں لیےاُ سے گھورتا رہا۔ پھراس نے دوبارہ نمبرڈ ائل کیے۔مثال نے فون اٹھالیا تھا۔

بره ه گیا، ده مثال سےخود بات کرنا جا ہتا تھا۔مثال اُسےفون پرمل گئ تھی۔ ''مثال\_\_\_ کل چیر بچگیکسی میں۔'' ''میلومثال مُیں نبیل بول رہاہوں۔''

'' بہنچ جاؤں گی،مثال نے کہااور دوبارہ فون بند کر دیا۔'' " کیسے ہیں نبیل " '' ٹھیک نہیں ہوں نبیل نے نڈھال آ واز میں کہا۔'' سجان کا اٹھا ہاتھ جمن کے منہ پڑااور جمن کے دو دانت ہل گئے اس کے منہ سے خون ''الله خير كرے، كيابات ہے۔''

"تجابل عارفانه سے کام لے رہی ہو۔" لل پڑاتھا،سجان نے آ گے بڑھ کراس کا گریبان پکڑاتو جمن رو پڑا۔ '' گاڑھی اردو سے مجھے الجھن ہوتی ہے \_\_\_\_ مما ہے بھی یہی کہتی رہتی ہوں کہمما ''معاف کردوسجان بھائی،مرجاؤں گا۔معاف کردو۔''

لى بىرى بالى كروتاك مى تويد كهيسكول كُه بيلم صاحب، مين بھى توانسان كابچه مول كوئى '' پیشریفوں کی کوشی ہےنمک حرامواتم اسے چرس کا اڈ ابنار ہے ہو۔'' زنہیں ہوں کہ سب کو ماروں اور کوئی مجھ سے پچھ نہ کہے کیا سمجھے اب دیکھ وجیسے کریم خال ''آپ نے ہی توا جازت دی تھی سجان بھائی۔'' نے شمصیں تھیٹر مارا \_\_\_\_ ''بیہ کہہ کرسجان نے ایک زور دارتھیٹر کریم خان کے منہ پر ''امتحان لے رہا تھاتھ ارا\_\_\_ و کیمنا چاہتا تھا کہ مالکوں کے لیے تمھارےول میں ید کردیا اور کریم خال غصے ہے آ گ ہوگیا۔ كتني عزت ہے، مرشميں چھوك دے دى جائے تو تم \_\_\_\_" ''اس تھٹر کے جواب میں شمصیں جا ہیے کہ میری گردن دباوو،مرد کے بیچاتو یہی کرتے '' مگرتم ہمارے مالک تو نہیں ہو \_\_\_\_ تم کیوں اسے مارر ہے ہو۔ کریم خان نے ى چلوآ جاؤ'' كريم خان پر بھی جھلا ہٹ سوار ہوگئی ،اس نے سجان پر حملہ كيا تو سجان ہاتھ گبڑ کر کہا۔وہ ذراطا قت ورآ دمی تھا کسی زمانے میں پہلوانی بھی کرتا رہا تھا۔میں نے چونک ائے بغیر زبین پرلیٹ گیااورکریم خال آ گے دوڑتا ہوارمضان سے تکرایا،سجان اٹھااوراس كركريم خان كوديكها،ايك لمحه ديكتار ہا، پھرايك آئكهد باكر راز داري سے بولا۔" نے پلٹ کرایک لات کریم خال کے بدن کے پچھلے جھے پررسید کردی اوراس کے سامنے کھڑا "اس سوال كاتو انتظار كرر ما تقاكريم بهائي تصصيل بيسوال پهلے كرنا جا ہيے تھا ميري ئیا، کریم خان نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے تو وہ پھر بیٹھ گیا اور ایک فکر کریم خان کے پیٹ مجبوری تو تم نے پوچھی ہی نہیں ، دیکھٹوبات کو پوری طرح سمجھوآ وُمیرے ساتھ \_\_\_سب آؤ\_\_\_\_اسجان نے کہااورکوارٹر کے پیچھے کی طرف چل پڑا \_\_\_ سب نے جس سے ''ابيآ وُبْمُهاراسائهي بيٺ رہا ہےاورتم لوگ کھڑے د کھےرہے ہو بےشرمو! مارو جھے قدم بڑھادیئے تھے۔وہ آھیں کواٹروں کے پیچھے لے گیا، پھراس نے مسکراتے ہوئے کریم .د.'' اور واقعی ملازم سبحان پرٹوٹ پڑے کیکن سبحان! وہ تو چھلا وہ تھا، وہ انھیل کران کے خاں کوآ گے آنے کا اشارہ کیا اور کریم خال سینتائے آگے بڑھ آیا۔اس کے انداز میں فخرتھا میان سے نکا اور دور جا کھڑا ہوا، جو بھی اس کے سامنے آیا اس نے اس کے ایک تھیٹررسید جیے دوسروں سے کہد یا ہوکہ دیکھانہیں ایک جھڑکی میں اکر نکال دی۔ ر دیا اور پھر پیھیل شدت اختیار کر گیا ، وہ سب کے سب سبحان کو مارنے دوڑ رہے تھے اور " میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہتم لوگوں پرمیری ڈیوٹی لگائی گئ ہےاور کہا گیا ہے کہ میں لِ جِھوٹے سے ابریا میں سجان ان سب کو چکر دیتا پھر رہاتھا ،ان میں سے ایک بھی سجان تم سب کوٹھیک کروں۔'' کے جم کو ہاتھ تک نہیں لگا سکا تھا، بیروہی منظرتھا جومبزشیرانی نے دیکھا تھااورسجان پرلٹو ہوگئ " مجھے سے رہی کہا گیا ہے کہ اگرتم لوگوں میں سے کوئی اکر فوں دکھائے تو اس کی اٹھی ئی، کوئی بیس منٹ تک وہ انہیں دوڑا تا رہااور وہ کتوں کی طرح ہا چینے گئے، سبحان نے طرح بٹائی کروں اورا گراس سے ناراض ہوکروہ نوکری حچیوڑنا چاہے تو شوق سے نوکری حچیوڑ ''دھت تیرے کی ،سالے اپنے آپ کومرد کا بچہ کہتے ہو، ایسے ہوتے ہیں مرد کے '' مسمیں پٹائی کرنے کاحق نہیں ہے سجان اور پھر دوسرے لوگوں نے بھی تو چوڑیاں بچُ۔' کسی نے کوئی جوابِ ہیں دیاوہ زمین پر بیٹے کر کتوں کی طرح ہانینے لگے تھے۔ نہیں پہن رکھیں ہم بھی مرد کے بیچے ہیں۔ بُرائی کے جواب میں بُراکر سکتے ہیں۔'' "تو دوستو، تم نے دیکھ لیا کہ مجھے کس لیے رکھا گیا ہے، میرا دوسرا کام بیہ ہم میں سے " بالكل بالكل بالكل، بورا بوراحق حاصل بي محين اس بات كا بلكة تم سب كو، اب ميل گانوکری جھوڑ د یےفوری طور پراس کی جگہ دوسرا آ دمی یہاں رکھوں اور میرے پاس ایسے نے جمن کو مارا ہے، جمن کو بیدن بنتا ہے کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ مجھے سے لے اور کریم خان اسے آ دمی موجود ہیں، مجھے بتا دوکون کون یہاں سے جانا چا ہتا ہے، دوسری صورت میں اب اس کے بعد میں شمصیں بھی ماروں گا کیونکہ تم نے مجھ سے اکڑ کر بات کی ہے، چھوڑنے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چنا نچہاب معاملہ تم لوگوں کے ہاتھ ہے، تم سب کو چاہیے کہ ل<sup>کر سما</sup> کی کوئی چیز نہیں آئے گی ، سب لوگوں کواپنی

ا بنی ڈیوٹی صحیح طریقے ہےانجام دینا ہوگی ،کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو میں اسے بڑے پیار ہے

لے کریہاں آؤں گااوراس کے بعداس کا جوحال ہوگاوہ تم نے دیکھ لیا ہے، ہے کوئی تم میں

"تھوڑ اساسفر کرنا پڑے گا آپ کو۔" "كريس كالي كيابات ٢٠٠٠

''تو پھر چلئے ،آپ نے میرے دل میں ماں بھڑ کا دی ہے۔'' مثال نے سزشیرانی کی W

لرف دیکھااورمسزشیرانی نے کہا۔

''ٹھیک ہے،ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے '' تھوڑی دریے بعد سجان ڈرائیور کے 🛚

ہاتھ بیٹھا ہواا سے راستے بتار ہاتھا، سزشیرانی اور مثال کارکی بچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھی ہوئی فیں، دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی ۔ سزشیرانی کی دلچیں سجان ہے بدستور

المُم تھی \_\_\_\_ اوروہ اس ونت سبحان کے بارے میں جاننا چاہتی تھیں، بہر حال سبحان کے ائے ہوئے ہے پرگاڑی آ گے بڑھتی رہی، پھر کارایک بوائی شہر پہنچ گئی۔ سجان نے مزید

استے بنائے اور تھوڑی دیر کے بعد گاڑی اس جھوٹے سے شہر کے قبرستان پہنچ گئی۔مثال اور سزشرانی گہری نگاہوں سے ساری صورت حال کا جائزہ لے رہی تھیں ، سجان پرایک بے ودی مطاری تھی، پچھودر کے بعدوہ ایک قبر کے سربانے پہنچے گیا، پچی معمولی قبربن ہوئی

عی،بساس پرایک پھرلگا ہوا تھا اور یہ پھر ہی اس قبر کی پہچان تھا،سجان قبر کے سر ہانے بیٹھ

'' بیرماں ہے میری، میری ماں، بہت پُر انی بات ہے، بہت ہی پُر انی بات، ہم اسی شہر کے ایک چھوٹے ہے گھر میں رہتے تھے ، میراباپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا ، ماں بھی مجھے ہت جا ہتی تھی ، ہم لوگ وہی زندگی بسر کررہے تھے جواس طرح کے دیہاتی بسر کیا کرتے یں، خوش منے مطمئن تھے، میں ایک جھوٹے سے پرائمری اسکول میں دوسری کلاس میں پڑھ

المقاكميرے باپ كا انقال ہوگياوہ ايك حادثے كاشكار ہوا تھا، اے كى زہر يلے كيڑے نے کا اس لیا تھا تین دن تک زندگی اورموت کی مشکش میں گرفتاررہ کروہ زندگی ہے محروم ہوگیا منا،اور آنٹی ، ہم ماں بیٹے اکیلےرہ گئے ، ہارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ذریعیہ ہیں تھا۔ M م زندگی کے لیے جدو جہد کرتے رہے بہتی والوں نے ہماری تھوڑی بہت مدد کی بہتی کے

ہے جوہراُ تھائے ،اٹھ جا کریم خال ،اٹھ جا، بہت جاندار ہےتو؟'' ' « نہیں سجان بھائی بالکل جا ندارنہیں ہوں۔'' ' د نہیں نہیں بہت اکڑ کرمیری آئکھوں میں آئکھیں ڈال کربات کی تھی تونے'' غلطي ہو گئ تھی سجان بھائی معاف کر دو غلطی ہو گئ تھی ''

''ٹھیک ہے،اپنے اپنے کام پر جاؤ ، سمجھے،اپنے اپنے کام پر جاؤ'' ملازم کان دباکر چلے گئے تھے،اسی وفت ہلکی ہلکی تالیوں کی آ وازیں آ فی تھیں ۔سبحان نے چونک کردیکھا تو مہندی کی باڑھ کے بیچھے منزشیرانی اور مثال کھڑی ہوئی تھیں، تالیاں وہی بجارہی تھیں۔

سجان کی نگاہ مثال کے چیرے پرجمی تو مثال مسکراتے ہوئے آ گے آگئی۔ "الكامطلب بي كمتم في اپنا قول نبها ديا-" '' نہیں جھوٹی بی بی تول کیا نبھادیا بس یوں سمجھ لیجئے کد نیا سے ہماری جنگ ختم ہوگئ۔'' منزشیرانی نے آگے بڑھ کر کہا۔ '' نہیں سجان دنیا ہے تمھاری جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ اب تو اس جنگ کا آغاز ہوا

'' ہمنہیں جانتے آنٹی ،آپ نے ہمیں یہی حکم دیا تھانا کہ ہم آپ کوآنٹی کہیں۔'' ''تم مجھے می بھی کہہ سکتے ہو۔ ماں کہہ سکتے ہوتم مجھے۔''سجان کے چہرے پر عجیب تا ثرات کھیل گئے پھراس نے مثال کود کیھتے ہوئے کہا۔

ہے۔''سجان پھیکے سے انداز میں ہنس پڑا، پھراس نے کہا۔

'' چھوٹی بی بی ماں تو ایک ہی ہوتی ہےنا، دوتو نہیں ہوتیں ۔'' '' ہاں بے شک ماں ایک ہی ہوتی ہے سجان، کاش ہم تمھاری ماں کے بارے جان سکتے ''سجان خاموثی ہے کھڑاان دونوں کی صورتیں دیکھارہا پھر بولا۔ ''دیکھیں گی میری ماں کو؟'' '' ہاں ہاں کیوں نہیں۔''مثال کے بجائے سنزشیرائی نے کہا۔

بزرگوں نے مال کومجبور کیا کہ وہ جوانی بیوگی میں نہ کا نے ،شادی کر لے ،شادی کے نام ہے

ماں کا نوں کو ہاتھ لگاتی تھی ، کیکن جب فاقوں کی انتہا ہوگئ تو جان محمد ڈھلیے کے ساتھ میری

تھ، اب آپ خود بتائے کہ مال جیسا کون ہوسکتا ہے۔ بتائے مجھے، کون ہوسکتا ہے میری

اں جیبا؟''سجان کی آنکھوں ہے آنسو بہدر ہے تھے،مثال بےاختیار ہوکر چند قدم آگے

بڑھی اوراس نے سجان کا سرا پنے سینے سے لگالیا، سجان کے آنسوایک دم رک گئے ،اس کی Ŵ

ہ تکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں ۔سزشیرانی غورسےاس کا جائزہ لے رہی تھی ،اس نے W

مسرا کر مثال کو آئھ ماری 'کیکن مثال بات سمجھنہیں سکی تھی ،وہ واقعی جذباتی ہوگئی تھی ،اس کے W دل میں رحم اور ہمدر دی کا جذبہ جاگ گیا تھا، لیکن سجان اس جوان سینے کے کمس کو بڑے بجیب

فریب انداز میں محسوں کررہاتھا۔

مسز شیرانی مسکراتی رہیں ،اس مسکراہٹ میں کیا احساس اور جذبات چھیے ہوئے تھے،

مثال ابھی اس قدر تجر بے کارنہیں تھی کہ انہیں سمجھ سکتی ، وہ سجان کی کہانی سے متاثر ہوگئ تھی۔ اور سجان اس وقت عجیب کیفیتوں سے گز رر ہاتھا، مثال نے مدہم کیجے میں کہا۔ '' ہاں ماں جیسا کوئی نہیں ہوسکتا سجان، واقعی کوئی نہیں ہوسکتا ، میں تمھاری کہائی ہے

بهت دکھی ہوں، بہت اُداس ہوئی ہوں میں، کاش ماں زندہ ہوتی ۔''

''اگر ماں زندہ ہوتی تو میں بہت مختلف ہوتا حچھوٹی بی بی ، بہت مختلف ہوتا ، میری مال

مجھ ہے جو کہتی میں وہی کرتا، پراہتم خودسو چوکون ہے ایبا جو مجھ سے کچھ کہےاور میں اسے '' آؤوا پس چلیں'' مثال نے کہا اور وہ لوگ کار کی جانب واپس بڑھ گئے ، چونکہ

اُرا ئيورموجود تقااس ليے مزيدكوئى بات نہ ہوسكى ليكن كوشى ميں يہنچنے كے بعد سنزشيراني تواپنے كرے كى طرف چلى كئيں، مثال سجان كے ساتھاس كے كمرے ميں آبيٹھى۔

''بہت ی الیی باتیں ہوتی ہیں سجان جوانسان خوزہیں سمجھتا، دنیاا سے سمجھاتی ہے، آئی 🍳 گنجائش دل میں ضروررکھنی چاہیے کہا گر کوئی تم ہے بہت زیادہ بیار سے پیش آتا ہے تو اس پر M

Scanned By Wagar

ماں کا نکاح پڑھادیا گیا، جان محمد ڈھلائی کا کام کرتا تھا، بہت بخت گیراور نشے کا عادی تھاوہ، چند ہی روز کے بعداس نے میری مال کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی ، وہ مجھ سے بھی جانوروں کی طرح کام لیتا تھا، جھے پورے دن بھٹی کا پیکھا کھینچنا پڑتا تھا اور وہ سرخ لوہے کو بیٹ کرنجانے کیا کیا بنا تا رہتا تھا، کیکن جب وہ نشتے کے عالم میں میری مال کو مارتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا ، ماں کی بہت بُری حالت ہوگئی تھی ۔اس کے بدن پر جگہ جگہ زخمول کے

نشانات تھے، جان محداسے جانوروں کی طرح پٹیتا تھا۔ پھراکی بار میں نے ماں کو بچانے کے لیے اپنی پیٹھاس کے سامنے پیش کر دی تواس نے میری پیٹھ پر بے شارزخم ڈال دیے، وہ جانورتھا بالکل اوراس کے دل میں انقام کی آگ پروان چڑھ رہی تھی، پھرا یک دن جب اس نے ماں کو مار مار کرز مین بوس کر دیا اور ماں کے منہ سے خون نکلے گا پھروہ بے ہوش ہوگئ

تومیں نے اپنے ول میں ایک فیصلہ کیا، مال کو بڑی مشکل سے بلنگ پر ڈالا، پچھ گھنٹوں کے بعدوہ ہوش میں آئی۔ جان محممعول کے مطابق اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اس وقت میں او ہے کی وزنی ہتھوڑے سے جومیری بساط سے کافی آگے کی چیز تھا او ہا کوٹ رہا تھا، کین میری آئکھوں میں ماں کی شکل گھوم رہی تھی اور پھرمیری آئکھوں میں خون کی جا در پھیل گئی۔

میں نے ہتھوڑا جان محمد کے سرمیں مارنے کی کوشش کی تھی مگروہ اس کے کندھے پر پڑااور کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی، جان محمہ نے کئی قلابازیاں کھا ئیں اوراس کے بعد بے ہوش ہو گیا۔لوگوں کو پیتہ چل گیا تھا، بس مجھے پکڑلیا گیا، پولیس کے حوالے کر دیا گیااور پھر مجھے سزا ہوگئی بچوں کی جیل میں ننجانے کتنے دن کا لئے میں نے ، وہاں سے باہر نکلا اوراپنی بہنچاتو

پیة چلا که ماں مرچکی تھی ، گاؤں والوں نے اس کی تدفین کردی تھی ، جان محمدایا جج ہوگیا تھاد<sup>ہ</sup>

مرانہیں تھا، کچھ عرصے کے بعدوہ بہتی کوچھوڑ کر چلا گیا،بس آنٹی میہ ہے میری زندگی کی کہالی،

زندگی میں مجھے بھی سکون نہیں ملاء ماں میرے لیے آسان ہے، اس نے بڑے ثم اٹھائے

'' تجھی نہ کہنا بیٹا مجھ ہے تمھاری بات میں ٹھکر انہیں سکتی ، کیکن پیمجھ لوبیآ غاز ہوگا ، اچھا یہ بناوَا یک بار پھر بتاؤ مجھے، کیااس لڑے کوتم چاہنے لگی ہو؟''

''مما ، ابھی نہ یو چھے آپ مجھ ہے ، اگر وہ اپنے اس مطالبے ہے اس خواہش سے U

دست بردار ہوجا تا ہےتو شاید میں آپ سے اس بات کا اقر ارکرلوں اورا گرمما، وہ اپنی بات <sub>W</sub> پراڑار ہتا ہےتو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اسے اپنے ذہن میں کہیں جگہنیں دوں گی ، 🔃

بنیادی وجہ ریہ ہے کہ کوئی اگر اپنے مطلب سے میری جانب متوجہ ہوا ہے تو میں اتنی بیوقو ف تو نہیں ہوں کہ اس کی ہرخواہش کو پورا کر دوں ۔اس کا مطلب ہے کہ میرااپٹا کوئی وجود کوئی

مقام نبیں ہے، مماء ابھی مجھ سے اس بات کا جواب نہ لیں۔ ''اورسجان کے بارے میں کیا کہتی ہوتم۔ کیا تم نے اسے اپنے دل میں کوئی مقام دے

'' وہ ماں کوتر ساہواانسان ہے،اگرآپ یہ جھتی ہیں کہاس کی شکل وصورت اوراس کی ' خوبصورتی ہے متاثر ہوکر میں اسے کوئی ایسا درجہ دے دول گی ہے۔ تو میں ایسانہیں کروں

گی، میں آپ کا اٹیٹس بھی جانتی ہوں \_\_\_\_ اورا پنامقام بھی، کسی سے پیارتو کیا جاسکتا ہ، مگراس طرح جیسے انسان گائے کے ایک چھوٹے سے بیچے سے بیار کرتا ہے، معصوم سا

'' دیکھو میں نے شمصیں ڈھکے چھپے الفاظ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اسے سرک سے اں لیےاٹھا کرلائی تھی کہوہ انتہائی پھریتلا ، بےصد بےجگر ،انتہائی نڈراور بہاور ہے ،وہ کسی 🏴 کی پروائمبیں کرتا کیکن اس کی جوعمر ہے وہ ایسی ہے کہ اگر کوئی مصلح اسے مل گیا تو وہ سیجے

راستوں رہیمی آسکتا ہے، بیمیراجھوٹا ساتجربھا، میں یہاں اے اس لیے لائی ہوں کہا ہے 🔾 زندگی کے دوادوار سے گزاروں ، پہلے تواسے بیسکھاؤں کہ جینے کے رنگ کیا ہوتے ہیں ، 🔾 سر کوں کی زندگی زندگی نہیں ہوتی اور پھراہے بیہ بتاؤں کہا یک اعلیٰ زندگی گزارنے کے لیے m کیا کرناپڑتا ہے۔اس کی مہارت ،اس کی چرتی اوراس کی بےجگری ہمارے بہت کام آسکتی

نہیں ہوں ، مگر تمھارے لیے میں بہت کچھ بن کر دکھاؤں گی ۔'' سجان محبت بھری نگاہوں ہے مثال کود کیھنے لگا۔ ''آ رام کرو،ابتمھارے رائے مجھے منتخب کرنا ہیں، مگرایک بات کا جواب دے دو،

''آپٹھیک کہتی ہیں، میں بس آپ کی ان با توں کا آپ کو کیا جواب دوں ''

" " نہیں، سب ٹھیک ہے، میں جا ہتی ہوں کہتم میرے ساتھ تعاون کرو، میں کچھ بھی

'' مانوں گا جھوٹی بی بی ''سجان نے کہااور مثال مسکراتی ہوئی وہاں سے باہرنکل آئی۔ سجان بچر کے بت کی طرح ایک جگہ خاموش بیٹھا سے دیکھتار ہا، ای وقت ایک ملازمہ مثال " بیگم صاحبہ آپ کا تظار کر دہی ہیں۔ "مثال سزشیرانی کے پاس بننج گئے۔ سزشیرانی

نے مسکراتی نگاہوں ہے اُسے دیکھااور بولیں۔ ''صرف ایک بات کا جواب دے دو،تم اس کی کہانی سے متاثر ہوگئی تھیں ، یاتم نے میرےمنصوبے کا آغاز کیا ہے۔'' ''آ پ کے منصوبے کا آغاز کون سے منصوبے کا آغاز؟''

جس رائتے پر میں شمصیں چلانا حیا ہتی ہوں، دیکھومثال، وہ لڑکا جس کا نام نبیل ہے، یا تو بذات خود بے صدحالاک ہے، یا پھراس کاباب اس کوگائیڈ کررہا ہے، وہ لوگ ہمارے ذریعے ا يے مفادات كى يحميل جاہتے ہيں اس كا توشمصيں اندازہ ہو گيا ہوگا۔'' '' ہاں مما ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جھے افسوس ہوا ہے کیونکہ نبیل کے بارے میں جہاں تک میرااندازہ ہے، بذات خودوہ اتنا برانہیں ہے، میں دعوے سے کہتی ہوں مما

کہ وہ صرف اپنے باپ کے اشاروں پر چل کریہ ساری باتیں کر رہا ہے،ممامیں توبیہ ہی ہوں که وه جو چاه ر با ہےاس میں اس کی مد د کر دیں کیکن \_\_\_\_\_ ''

'' مثال،میراخیال ہے وہ وقت آگیا ہے، جب میں تنھیں اس راستے کارخ دکھاؤں

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

جمیل کر سکے، چنانچہ مثال میں نے انہی راستوں پر چلنا شروع کر دیا،تمھارے والدمیرا بت عرصه ساتھ نہیں دے سکے، جس کا مجھے شدیدافسوں ہے، میں دائش کووہ مقام دینا جا ہتی تھی جوا نتہائی اعلیٰ منصب کا حامل ہو الیکن افسوس ان کی عمر نے وفا نہ کی جمھار ہے دونوں تایا مر گئے اوران کے خاندان یورپ اورامریکہ منتقل ہو گئے ،اس طرح میں نے اپنی زندگی کے 🔃 ليراسة بنائے ہيں، ميں مصيل بتاؤں، ول انسان كى زندگى ميں ايك اہم مقام ركھتا ہے، بے شک جذبے ،احساسات ،محبت ، ہمدردی کسی دل میں اٹھتی ہے ،لیکن سب سے بڑا فاتح وہ ہے جواینے دل کو فتح کر لے، بیاحساسات، جذبات محبت بری قیمتی چیزیں ہیں، کیکن موجودہ دور جہاں بہت می اقدار کھو چکاہے، وہاں یہی جذبے سب سے غریب ہو کررہ گئے ہیں،اور مجھےغربت نفرت ہے،مثال میرے بعدتم میرامنصب سنجالوگ، سجان کوتم نے جس طرح سینے سے لگایا میں نے سوچا کہ شاید بدمیری اس خواہش کا حصہ ہوجس میں ممیں نے تم سے کہا تھا کہ اس آ دمی کواپنی مٹھی میں جکڑنا ہے، کیکن اگروہ کیفیت اس کی کہانی ہے متاثر ہو کر پیدا ہوئی تھی تو بٹی اے اپنے ذہن ہے نکال دو سمجھ رہی ہوناتم ، جذبے انسان کو 🔍 صرف رلاتے ہیں ،ان کا کوئی بدل نہیں ملتا ، میں کوئی جذباتی بات نہیں کررہی ، یوں مجھ لو کہ یمی نظر بیمیری ساری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے اور میں ہر قیمت پر شمصیں انہی نظریوں کا حامل جاہتی ہوں۔''مثال پقرائی ہوئی سی ماں کی بائٹیں سن رہی تھی ، بہت سے معاملات میں 🅝 اسے بیاحیاس تو ہواتھا کہ ماں جوڑ تو ڑکی ماہر ہے، کیکن اس بات کواس نے ہمیشہ ماں کا اپنا 📘 کام شمجھا تھا،کیکن آج جو کیھاس نے کہا تھاوہ بہت عجیب تھا،سہلیہ شیرانی بیداستان سناتے U ہوئے خود بھی ڈوب گئی تھی، پھراس نے کہا۔ " جاؤ، میں تم ہے کوئی جواب طلب نہیں کروں گی ،غور کرنا سوچنا، پھر مجھے بتانا کہ میری ہے باتیں کہاں تک درست ہیں اور کہاں تک غلط ۔اپنے بستر پر لیٹ کرمثال نے ان ساری 🕝 باتوں پرغور کیا، سجان پرغور کیااور اے احساس ہوا کہ بے شک سہلہ شیرانی زمانے کی ٹھوکروں کا شکار ہوکر انقامی جذبوں پراُتر آئیں لیکن زندگی بیتونہیں ہے ، دل نامی جو چیز

ہے، میں اسے انسان نہیں بنانا چاہتی ، وہ اس دور کا ایک شاطر ہو، دنیا کا ہر کا م کرسکے ،تم ہے بھی میں یہی کہدر ہی ہوں ،اصل میں شمھیں جیرت ہور ہی ہوگی کہ میں کتنی دو ہری جال چل رہی ہوں مخضرالفاظ میں شمصیں یہ بتاؤں گی کہ دنیامیرے ساتھ بہت تھیلی ہے،میرے بھی والدين تھے، کئي بھائيوں کا کنبه تھا۔اس كنبے ميں ميراشو ہر بھی شامل تھا، وہ ايك سيدهاساده اور معصوم سا آ دمی تھا، باقی بھائیوں نے اپنی شادیاں اعلیٰ درجے کے گھر انوں میں کیں، کیکن وہ اسے بسماندہ رکھنا چاہتے تھے، وہ معصوم بھائی ہمیشہ ان کا آلہُ کاربنیا رہا، دانش اپنے بھائیوں کی بوجا کرتا تھا، وہ انہیں بہت بڑا مقام دیتا تھا، پچ یا جھوٹ جوبھی وہ کرتے، جو کہتے ، وہ اسے کرنے پر آ مادہ ہوجاتا ، چنانچیوہ لوگ اسے تختۂ مثق بناتے رہتے تھے، گھر ایک بارمیری اس سے ملاقات ہوگئی ،مُیں بھی ایک سیدھے سادے گھرانے کی فردھی ،اس نے مجھ سے شادی کر کی اور اس کے بھائیوں نے اور بھاو جوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو ، تیسرے درجے کاانسان بنادیا، ہم اس گھر میں ملازموں کی طرح رہنے لگے، دانش اب بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا ، پہلے تو میں نے بھی تمام صعوبتیں برداشت کیں ، کین پھرمئیں کمر باندھ کرکھڑی ہوگئی، میں نے سوچا کہ دانش کواس قدر بست نہیں رہنا جا ہے، میں نے جومظالم ان لوگوں کے ہاتھوں اٹھائے ان کی تفصیل تو بہت طویل ہے، جانے دواس، بس یوں سمجھ لوکہ اس کے بعد میں نے دانش کوسنھال لیا اورا سے اپنے راستوں پر چلانے لگی، میں جانتی تھی کہ اس دنیا میں آ گے بڑھنے کے گر کیا ہیں، چنانچہ میں نے ایک سوشل ورکر

خاتون کا تعاون حاصل کیا اوران کے ہاں نوکری کرلی،ان کے تعلقات بے پناہ تھے جن جن

لوگوں ہےان کے تعلقات تھے میں نے ان سے پینگیں بڑھانا شروع کر دیں اوراس کے

سارے منصوبے چوپٹ کردیئے ، یہاں تک کہ ؤہ ملک چھوڑ کر باہر چلی کئیں اور میں نے ا<sup>ی</sup> کا مقام سنجال لیا، میں ان سارے بڑے لوگوں کو جانتی ہوں ،اپنے مطلب کے ساتھی ہیں یہ، بڑے بڑے کلبوں، جم خانوں اورالی جگہوں پر جہاں بیاعلیٰ درجے کےلوگ ہوا کر نے ہیں صرف سودے ہیں، سودے ، بیلوگ ہرائ شخص کی عزت کرتے ہیں جوان کے مقاصد کی

ى كافى موثى مورى مول ـ "مسزشيرانى نے كہااورظهوريفيلو بينے لگا پير بولا -"آپ کے قیمتی وقت کے بارے میں جانتا ہوں ،اصل میں بہت سے لوگوں سے

لا قاتیں ہوتی رہتی ہیں،سیاست نہ تو میری منزل ہےاور نہ ہی میرامنصب،میرا شعبہ بالکل

فنف ہے، کیکن نجانے کیوں بڑے بڑے سیاست دال مجھےعزت واحتر ام دیتے ہیں اور

اپے مشوروں سے نواز تے ہیں ، نہصرف میہ بلکہ وہ میرے کام بھی آتے رہتے ہیں ، اکثر

مجھا بی پرائیویٹ شتول میں بھی بلاتے ہیں،تو میڈم شیرانی ابھی چندروز پہلے ہونے والی

ایک نشست میں جب کہ بہت ہے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک عجیب تجویز

ما منے آئی اور میں حیران رہ گیا ، تجویز بیٹھی کہ وہ لوگ آپ کوالیکش میں کھڑا کرنا جا ہتے

'' ہاں میڈم، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قدرت نے جومزاج جود ماغ آپ کودیا ہے اورجومقام آپ کا ہے،ا ہے بیچ طور پر مکمل کرنے کے لیے آپ کوالکشن میں کھڑا ہونا ہے،

بھلائس کی مجال ہے جو آپ کے مقابلے پر ٹک جائے مرمیز م ہم آپ کووز ہریا وز ہراعظم و کھنا

''کیا کہہ رہے ہیں آپ ظہورصاحب؟''سنزشیرانی ایک دم ہونق می ہوگئ، یہ توایک

مجیب تصورتھا ،ایک انوکھا خیال جو پہلے اے بھی نہیں آیا تھا ،لیکن ظہور بفیلو کے ان الفاظ

کے بعدا جا تک ہی اس کی آنمکھوں میں لا تعدا درنگ بھھر گئے تھے،وہ رنگ جوان کھولول میں جی نہ تھے جواس کے سامنے رکھے ہوئے تھے فیہور بفیلو نے پُراعمّا د کہج میں کہا۔ ''میں آپ پراپی برتری نہیں ظاہر کررہا، کین آپ جیسی مخلص ،انسان دوست اور عظیم تخصیت کوہس کا مقام ملنا چاہیے اور میں ہمیشہ بیکا م کرتار ہا ہوں ، بہت سے لوگوں کو میں نے

الیتن لڑوایا ہے،اورخداکے فضل سے میں جانتا ہوں کہ انکیشن میں کس طرح کامیا بی حاصل کی جائتی ہے۔میڈم ،میرے ساتھ تیرہ افراد ہیں ، چودھواں میں ہوں ، یہ افراد سیاست

''کون\_\_\_\_؟''منزشیرانی نے چونک کر پوچھا۔ ''وہ میڈم\_\_\_\_ ظہور\_\_\_ ظہورنام بتارہے ہیں۔'' '' بلاؤ \_\_\_\_ بلاؤ \_\_\_\_ مسزشیرانی جلدی سے بولی اوستنجل کر بیٹھ گئی۔ پکھودر ك بعد كهرب ين سينها ندرداخل موكيا -اس كه باتهول من ايك غوبسورت كج تفاءاس

ہاں میں جو پچھاٹھتا ہے، وہی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

نے سلام کیااور بکے سزشیرانی کی طرف بوھادیا۔' '' پيرکياظهورصاحب'' '' پھول عقیدت کا نشان ہوتے ہیں ، میں رنگوں کے حوالے سے اپنی عقیدت کا اظہار

"آپ سے بہت كم ملاقاتيں موئى ميں ظهورصاحب،اس ليے آپ كے مزاج ك بارے میں پچھنیں معلوم کیکن بیدو جملے آپ کے ذوق کی نشاندہی کرتے ہیں \_\_\_اپخ خلوص کا اظہارا گرخوبصورت الفاظ میں ہوتو زیادہ خوشی ہوتی ہے بڑی بات ہےاتنے مصروف ہونے کے باوجود آپ اس قدرخوش ذوق ہیں۔'

" یہی اندازہ تھا میر امیڈم شیرانی آپ کے بارے میں، اب میں اپنے جذبات کا اظہار کروں آپ یقین سیجئے اگراپنے کئ عمل کی سیج پذیرائی ہوجائے تو سب کچھ سود درسود وصول ہرجاتا ہے،آپ نے میرے جذبات کو مجھا،میری عزت افزائی ہوئی بے حد شکریہ،

اصل میں واقعی میری آ ب سے بہت کم ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلکہ چی بات توریہ ہے کہ ہم جا ہے کتنا ہی دولت کمالیں ،کین ایک صاحب اقدار حیثیت کا مقام ہی ؓ ٹک ہوتا ہے جیسے آپ -آ پ کوجو برتری حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے سر مایددارصنعت، کار برنس مین دہ مقام نہیں حاصل کر سکتے میڈم شیرانی جوفدرت نے آپ کودیا ہے۔'

'' بے حدشکر بیظہورصا حب ، آپ تو میراسیروں خون بڑھائے دے رہے ہیں ، و ہے

دان ہیں، سیاسی رنگ ڈھنگ سے اچھی طرح داقف اور ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ کو

پہلے اس بارے میں بھی نہیں سوچا ،کین آپ نے ایک عجیب خلل میرے د ماغ میں پیدا کرویا

''آپ نے تو مجھے ایک عجیب احساس کا شکار کر دیا ہے ظہور صاحب، بخدا میں نے

الكش مين كفر به وناجا ہے، بتائے كيا جواب برآ ب كا؟"

'' ظہورصا حب، کیا آپ کو یقین ہے کہ میں الکیشن میں کا میاب ہوجاؤں گی؟'' ''مَیں ہوں،میراریکارڈ دیکھ لیجئے آپ، جارنام آپ کے سامنے لےرہا ہوں، پیM عاروں وہ ہیں جن ہے آپ ملاقات کر سکتی ہیں اور وہ آپ کو بتا نمیں گے کہ انہیں الیکشن میں آ

میں اور مکیں اپنے دو تین پروجیک مکمل کرنے کے بعد اس زمین کے سلسلے میں حکومت کے ماتھ سلسلۂ جنبانی کرنا جا ہتا تھا کہ بیآ فتاب احمد صاحب درمیان میں کود پڑے ان کے فرشتے بھی وہاں پچھنہیں کریں گے،ان کا مقصد صرف پیہ ہے کہ اس جگہ کوخرید کر ڈال دیں اوراس کے بعداس کی قیمت بڑھاتے رہیں اور اس زمین کومہنگے داموں فروخت کرویں اس سلیلے میں وہ متعلقہ محکموں تک پہنچ چکے ہیں ،ابھی اس کی آ رک رپورٹ دے دی گئی ہے، میڈم آپ کواس سلسلے میں میری مدد کرنی ہے ،اس سلسلے میں ضیاء احمد صاحب ہمارے کام اُ سکتے ہیں وہ جو حامیں فیصلہ کر سکتے ہیں ، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا کہ بیز مین مجھ ملنی چاہیے ، اور اس کے بدلے میں آپ کو وزارت دلواؤں گا ، الیکثن میں جنواؤں گا ، میڈم آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دولت کے پہاڑ پر قدم رکھیں گی آپ اور اس طرح آپ ان اریوں اور مظلوموں کی اتنی بھر پور مدد کرسکتی ہیں جتنی عام حالات میں نہیں ۔'' ظہور بفیلو نے ار پروار کرتے ہوئے کہااور میڈم شیرانی کھوی گٹی اس نے کہا۔

ان کے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں مئیں جانتا ہوں کہ آ فتاب احمد صاحب یاان کے

ماجزادے کو جو پورپ سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، کنسٹرکشن کے بارے میں الف

ت پیزئیس ہے، وہ اس فیلٹر میں کھس رہے ہیں۔ آفا باحد بہت الجھے آ دمی ہیں، میں

النیں بُر انہیں کہدر ہا،کین میں جانتا ہوں ان کا مقصد کیا ہے،ایک بہاڑی ہے تکینہ آر چی کے

ام سے جانی جاتی ہے،میرے پروگرام میں شامل تھی وہ ، ذراا لگ تھلگ ہے اور وہاں تک

تک آنے والے صرف ای ہوٹل میں قیام کے لیے آئیں گے، وہاں سے میں دوسری

ا نے کے راہتے بالکل مختلف، وہاں کے بارے میں مَیں نے بیسو جاتھا کہ جب بھی میں اس · خلل نهیں میں آپ کوایک پیش کش کرتا ہوں ،اصل میں دیکھئے بیہ معاملہ ہی کچھلواور ا طرف متوجہ ہوا ، اپناایک سیون اشار بناؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پُر فضایارک ، وہاں کچھ دو کا ہے ، الکیشن میں جتنی رقم خرج ہوگی لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے وہ میں کروں گا، آپ کو ہرطرح کے لوگ مہیا کرنا میری ذھے داری ہے، آپ کومیرا ایک کام کرنا ہاڑیوں کے لیے لفٹ چیئر لگاؤں گا،میرامطلب ہے کہایک الگ منصوبہ تھا میرے ذہمن '' الکشن کی بات چھوڑ ہے وہ تو ہم لوگ آ پس میں مل کر طے کرلیں گے، جو کام آپ مجھ سے لینا جا ہتے ہیں وہ بتا ہے '' مسزشیرانی نے جلدی سے کہا ، انتظار ہی اس بات کا تھا، لیکن سچی بات ہے کہ ظہور بفیلو باقی تمام لوگوں سے زیادہ چالاک تھا،اس نے ایک ایسارنگ وكهايا تهامسز شيراني كوكه مسز شيراني بوري طرح جال مين آگئ تهين ، بيانو كها تصور كه وه اليكن

میں کھڑی ہوں اور کامیا بی حاصل کریں ، باقی تمام تصورات سے زیادہ خوبصورت تھا اوروہ اس سے بہت متاثر ہوئی تھیں ،ظہور بفیلو نے کہا۔ ''اصل میں لوگوں کی ہوس کا پیٹے نہیں بھرتا ، ہوس کا رہمیشہ دوسروں کا راستہ رو کئے میں مصروف رہتے ہیں اوران کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کچھ نہ کمائے ،اب دیکھتے میری فیلڈ ذرامختلف ہے، میں کنسٹرکشن کے کاروبار سے منسلک ہوں اور خدا کے فضل وکرم سے اس میں ایک مقام بنایا ہے، بہت ہے لوگ اس فیلڈ میں ہیں،ان کے رائے الگ ہیں میرے الگ، میں فیسی کام کرنے کا عادی ہوں بشہر میں بڑے بڑے حسین گھر بنائے ہیں میں نے اعلیٰ درجے کے ہوٹل بنائے ہیں ،آپ کو یقیناً ان کے بارے علم ہوگا ،اس کے بعد میں بہاڑول کی جانب متوجہ ہوا، سرز مین وطن کی حسین ترین واو بول میں ممیں نے بڑے بڑے برے پر وجیک بنائے ہیں، مجھےان کا تجربہ ہے، ایک اور صاحب اس فیلڈ میں کو درہے ہیں، میڈم، اپنے

237

236

ی کا احترام ضرور کرسکتا ہوںا ہے تیری جگہ تو نہیں دے سکتا۔اور پھر \_\_\_\_ تھوڑا سا کامیاب کرانے میں میرا کیاعمل دخل ہے۔'' ''مَیں جانتی ہوں ظہورصاحب میں جانتی ہوں، آپ نے ایک نیا تصور میرے زہن ﴿ بِتُو جَھے بھی ہے دنیا کا \_\_\_\_ ماں اس کی آئکھوں میں مجھے ماں نظر بھی نہیں آتی۔ وہ ہے کچھ چاہتی ہے جس کے لیے اُس نے ماں کے نام کا ڈھونگ رچایا ہے۔ اتنا بے میں ڈال دیا ہے، مجھے بھی نجانے کیوں اچھا لگ رہاہے بیرسب پچھے۔'' '' یہی نہیں ، گلینہ آر چی کسی کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے ، میں آپ کواس کے لیے ہوں میں \_\_\_\_ گرمثال \_\_\_ وہ مثال کی مال ہے مثال نے میرے ال رتھٹر ماراتھا \_\_\_\_مال کی تو ہین سے ناراض ہو کر ، مجھے اچھالگا تھا، کو کی میری مال کی پچاس کروڑ نفتر دینے کو تیار ہوں۔'' زین کرے تو میں اسے زندہ دفن کر دوں اس نے تو بس تھیٹر ہی مارا تھا \_\_\_\_ کچھے سب کچھے "سب کچھ آ پ بی کا ہے ظہور صاحب، آپ بے فکرر ہیں جو کچھ آپ حیا ہیں گے ہو ادیا، دل بلکا ہو گیا،طبیعت بڑی بوجھل ہور ہی تھی، چلوں میں تھرآ وُں گا۔ تیرا جب دل ''بس تو پھرٹھیک ہے آ پمیرے لیے کام کیجئے اور میں آ پ کے لیے کام کا آغاز کرتا اس نے ماں کی قبر پرڈالے ہوئے بھولوں میں سے ایک بھول اُٹھایا اور اسے آئکھوں موں ''مسزشیرانی ہنس کرخاموش ہوگئی تھیں ،ظہور بفیلو کی کافی خاطر مدارت کی گئی اور جب ے لگا تا ہواوہاں سے چل پڑا۔ وہ چلا گیا تو مسزشیرانی عجیب سے خوابوں میں کھوگئی ،اس نے سوچا کہ پہلے اس نے اس '' فا صلے طے ہوئے اور وہ مسز شیرانی کی کوٹھی میں داخل ہوگیا، ملازموں پراس نے رائے کی طرف قدم کیوں بردھائے تھے، پہلے کیوں اس موضوع پرنہیں سوچا تھا۔ یہ توانو کھا خواب تھا ایک انوکھا نشہ جواس کے پورے رگ ویے میں ایک عجیب ہی ایٹھن پیدا کررہا گوب رعب ڈال رکھا تھا وہ اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔مثال اورسز شیرانی خوش تھیں ، اب سجان نے وہ شرار تیں کرنا بھی چھوڑ دی تھیں جن ہے گھر والوں کا ناک میں دم ہو گیا تھا نام طور سے نوری کی جان حجھوٹ گئی تھی ۔ سبحان کواس کی کمزوری بینہ چل گئی تھی ،عموماً یول سجان ماں کی قبر پر ببیٹا ہوا تھا،اس کے منہ سے مدھم مدھم آ وازنکل رہی تھی ۔ میں جانتا جو نہی نوری کچن میں داخل ہوتی سجان کچن کے دروازے کے پاس حجیب کر کھڑا ا وجاتا ،نوری یقیینا کیچھ لینے ہی کچن میں داخل ہوتی تھی ، پھر جونہی وہ کچن سے نمودار ہوتی موں ماں \_ میں اچھی طرح جا بتا ہوں چکورزندگی کے آخری کھے تک جاند کی طرف اڑتا ہے گروہ بھی چاند کونہیں چھو پاتا \_\_\_\_پروائے تمع کے شعلے میں گھس جانا چاہتے ہیں وہ تمع کی کان ایک دم سامنے آ کرمنہ سے دھاڑ نکا تیا اورنوری کی جینج کے ساتھ برتنوں کی گھنگھنا ہٹ آ غوش میں حیب کراپنے دل کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں،مر جاتے ہیں، پر ماں یہی شاید سالی دیتی اور ملازم دوڑ پڑتے ۔ پھر پیشروع ہوگیا کہا گردن میں ٹوٹ پھوٹ کے دوجار القعات نہ ہوتے تو تعجب ہوتا تھا ،کیکن اچا تک سناٹا چھا گیا تھا۔سبحان گوشہ نشین ہو گیا تھا یا زندگی ہے، کیا کہا تونے \_\_\_\_ خودکو سمجھاؤں، ہاں ماں اس کے سواکیا کرسکتا ہوں ۔مال میرے دل میں مثال آئیشی ہے بہت اچھی لگی ہے وہ مجھے مگر میں اُسے یانہیں سکتا ،میر کسنے بھی آتا تو کوئی ہنگامہ نہ کرتا۔ اس وقت بھی گھر میں داخل ہوااورا پنے کمر ہے میں جلا گیا۔لیکن چندہی منٹ گز رے لیے نووہ آسان ہے ۔ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اس کی محبت حاصل ہوگی میں اس پر بھی اپنی تھ کہ درواز ہے پر آہٹ ہو کی اور سبحان نے نظریں اٹھا کردیکھا! نوری چائے کی ٹرے لیے ۔ محبت کا اظہار نہیں کروں گا ۔ بھی بھی نہیں مگر اُسے حیا ہنا تو میر احق ہے۔ ماں میری زند<sup>گی آب</sup>

گلیوں اور سڑکوں کی زندگی ہے۔ کیامیں واپس سڑکوں پر جلا جاؤں آئی بے وقو ف ہے۔ میں الزازے میں کھڑی گئی۔ A Zeem Pak Stanbolm

ارے یں ہری ی۔ Scanned By Wagar

ے میں ایک خوبصورت جگ اور گل) رکھا ہوا تھا جگ میں صندل کا تفیس شربت بھرا ہوا سجان جیران رہ گیا\_\_\_\_ نوری پہلی باراس کے کمرے کے پاس آئی تھی ورنہ وہ ہ ہا۔اورنوری کے ہونٹوں پراس ہے جھزیا دہ نفیس مسکرا ہٹ تھی۔اس باروہ دروازے سے اس کی شکل ہے بھا گئی تھی ، یہ چاہے کا وقت بھی نہیں تھا۔خود بخو دسجان کے دل میں شراریہ نے سرابھارا اور وہ بندر کی طرح خوخیا کر بستر سے ینچے کودا۔ ایسا کوئی عمل تو نوری کے لیے " ج توتم مجھے ڈرار ہی ہونورا ہے ہوکیا ہورہائے آخر سے سجان نے موت جیسا تھالیکن وہ اپنی جگٹس ہے مس نہ ہوئی ، سجان نے ایک اور چھلانگ لگائی اورنوری کے بالکل یاس آ گیا\_\_\_\_ کیکن کچھٹیں ہواتو وہ خود حیران ہو گیا۔ ''نوری نے بڑےاعتماد کے سار جگ ہے شربت کا گلاس بھرااوراُ سے سجان کو پیش "مياحا كتم بهادركييم بوكئيس؟"اس نے كهااورنورى نے حائ كى السام كردى\_' وائے' سے يوائے كا وقت تونبيں ہے كس نے كہا تھاتم سے جائے كے كيا۔ '' میں نے تو ہٰداق کیا تھا نوری \_\_ سبحان بولا اورنوری نے آئکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور گلاس اس کے سامنے کو یا۔ سبحان کواس کی بیاد ابھی بہت پیاری گئی ۔ ''نوری نفی میں گردن ہلانے لگی۔'' "لَّنَا ہِ آج تم نے کوئی طاقت کی دوھالی ہے۔" میں تو شربت بیوں گا \_\_\_\_ سبحان نے کہا۔ اور وہ ہو گیا جونہیں ہوا تھا۔ نوری نے ''نوری نے بروا پیاراسام نیہ بنا گلاس اس کی طرف بر هادیا۔'' ا جا نک جائے کی ٹر ہے جھوڑ دی اور اچھل کر بھاگی جائے کی چھیٹوں سے بچنے کے لیے ''ڈ رہی نہیں رہیں مجھ سے ۔'' ہولا اورنوری نے زورزور سے نفی میں گردن ہلا دی۔ سجان کوبھی اچھل کر پیھیے ہٹنا پڑا تھا۔ یہ کیا ہوا\_\_\_\_اس کے منہ سے نکلا اسی وقت ایک بھی نہیں ڈرو گی مجھ سے سبحان بٹر بت کا گلاس لے کر کہا۔نوری نے پھرا نکار کردیا۔ ملازم برتن گرنے کی آواز پرآ گیا۔ '' اٹھالوں صاب \_\_\_\_ اس نے کسی اور سوال کے بغیر پوچھا \_\_\_ ٹوٹے برتن کیوں \_\_\_ ؟ سبحان نے پوچھااور ری کے چبرے پرا بھر آنے والے تاثرات دیکھنے لگا اٹھانے کی با قاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی۔''

لچروہ بُری طرح چونک پڑااوراس کندھے نکلا\_\_\_\_''توری'' \_\_\_\_ نوری اپنی جگہ ''ایں \_ باں اٹھالو \_ \_ گلتا ہے اس کی بیٹری کچھٹراب ہوگئی ہے سجان سے اٹھی اور باہر بھاگ گئی \_ جان شربت کا گلاس ہاتھ میں لیے بیٹھا رہ گیا۔وہ نے آ ہتہ۔ کہا۔'' ''کس کی \_\_\_ ؟''

الجربے کار بالکل نہیں تھاوقت نے بے کچھ سکھایا تھاا ہے بس بیکار باتوں پراس نے بھی ترجہیں دی تھی نوری کے اس وقت کے چبرے کے تاثرات اس کے دل کی توجہ بن گئے ''نوری کی \_\_\_ جب میں نے اُسے ڈرایا تووہ خاموش کھڑی رہی ، پھرا چا <sup>تک اس</sup> تھے۔ بے وقوف لڑکی اپنے جذبات 'ٹنکار ہوگئی تھی محبت کرنے لگ گئی تھی اس پاگل دیوانے

ہوں اور مثال \_\_\_\_ اگر میراخیال طنہیں تو اس لڑکے ہے جس کا نام شاید نبیل ہے۔'

''سجان نے شربت کا پورا گل ایک سانس میں خالی کر دیا اور جگ کی طرف و مکھنے

اس کے حلق ہے ایک غیراختیاری آ واز نکل گئی ۔ نوری دوسری ٹر ہے سنجا لے کھڑی تھی اور

'' دریمیں ڈری ہوگی صاب ، ملازم نے برتن سمیٹے اور وہاں سے چلا گیا۔ انجھی سجان بلیٹ کر اندروالیں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اسے پھر آ ہٹ سنائی دی۔اس نے بلیٹ کر دیکھا ا<sup>ور</sup>

نے برتن کھنک دیے۔''

'' مزے کی بات ہے، بید دیواا مجھ ہے محبت کرنے لگی ہے۔ میں مثال سے محبت کرنا

لگا\_\_\_\_ بھراس نے گلاس رکھ کر جگ اٹھالیا اور سینے کی آگ جھانے لگا۔ پھراس عطق ''اییا کرو،مل لیتے ہیں یا پھر ٹیکی فون۔''

'' پاگل ہیں،سب پاگل \_\_\_ کون جانے سے کیا ملے گا ِ ملے گا، یانہیں \_ اوروه مال إ"

انہونی تھی، منزشیرانی تو بہت عرصے ہے سوشل درک کررہی تھیں، اس سے بہلے بھی انہوں نے الیکشن میں کھڑ ہے ہونے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا،لیکن اب اچا تک ان کا نام منظر

عام پرآ گیا تھا، بُری طرح تھلبلی مچ گئ تھی ، مدمقابل دوافراد تھے، رانا فیروز اور غازی سجاد، دونوں مکر کے لوگ تھے، بہت سے سرکاری عہدے اپنے پاس رکھ چکے تھے، الیشن لا نا جانتے تھے، دونوں نے ایک دوسر ہے کو دعوت دی تھی کہ وہ اپنے مفادات پورے کر کے دوسرے کے حق میں بیٹھ جائے کیونکہ مقابلہ بہت شخت ہوگا الیکن پرتیسرانا م جومنظرعام پرآیا تھااں

نے انہیں ہلا کرر کھ دیا تھا ، دونوں آ پس کا چیلنج مجمول گئے ، رانا فیروز نے غازی سجاد کو ٹیلی فون ''ساغازی سجاد۔'' ''میں آ بے کوفون کرنے ہی والاتھارا ناصاحب''

"مل لومجھ سے ہم آجاؤیا میں آجاتا ہوں۔" ''میں بھنے جاتا ہوں آپ کے پاس ''غازی سجاد، رانا فیروز کے پاس بھنچ گیا، دونوں شدید مخالف جوکل تک ایک دوسرے پر کیچر اُرچھالتے رہے تھے ، برای محبت سے ایک

دوسرے سے گلے ملے۔ '' میں یو چھتا ہوں بیآ خرہوا کیسے ، پچپلی نشستوں میں تو سزشیرانی نے ایسا کوئی اظہار

''معلوم تو کرنا ج<u>ا ہ</u>ے۔''

'' پھر بولوکيا کرناہے؟''

· ‹ نهبیں ٹیلی فون پر ہی بات کرنا مناسب ہوگا۔اس وقت ساری نگا ہیں ہم پر ہوتی ہیں ، ایک ایک بات لوگوں کے علم میں آ جائے گی اور پھر پارٹی کی طرف سے بھی مخالفت ہو سکتی W

ہے، ہماراتہہارا ملناایک الگ بات ہے۔' مسزشیرانی کوفون کیا گیا،مسزشیرانی نے با قاعدہ الل اینے آفس کوالیکشن آفس میں تبدیل کرلیا تھا،ظہور بفیلو نے تجربے کارا شاف بھی فراہم کر دیا 🛚 فاجوضروری کارروائیاں کرر ہاتھا،رانا فیروز نے منزشیرانی سے بات کی۔

"میڈم شیرانی بول رہی ہیں۔" '' کون صاحب'؟'' «میں رانا فیروز ہوں۔ آپ کا دیرینه خادم۔"

''راناصاحب کیے یاد کرلیا، کیے مزاج ہیں آپ کے۔'' " میرا خیال ہے کچھ چھٹر چھاڑ کا موڈ بن گیا آپ کا مسزشیرانی ، ہم تو خادموں میں ہیں، ہر خدمت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، غازی سجاد میرے پاس موجود

'' ہاں ہاں کیوں نہیں،آپ میرے دیرینہ کرم فرما ہیں،میرے لائق کوئی خدمت ہوتو '' بھئی پیمعلوم کرنا تھا کہا جا نگ الکشن لڑنے کی کیا سوجھی؟''

''بس دوستوں نے مجبور کیا، کچھ نہ کچھتو تبدیلیاں ہونی جاہئے ہیں زندگی میں،ہم نے 🏿 روعا کہ چلوالیکش الیکشن ہی کھیل <u>لیتے</u> ہیں۔'' ''پیکھیل نہیں ہوتا میڈم شیرانی۔'' " کہنے میں کیا ہرج ہے۔؟"

'' بھئی ویکھئے ایک بات سنئے ، ہمارے لائق کوئی خدمت ہوتو بتا ہے ، میں اور غازی کادایک دوسرے کے مدمقابل ہیں، یہ کام ہم دونوں کے درمیان رہنے دیجئے ، بلکہ میں تو غازى سجاد ہے بھى يہى كہوں گا كەمىرامقابلىرنەكرىن اور جوچا ہيے وہ بتا ديں اور معاف سيجئے گا

میڈم، آپ ہے بھی یہی عرض کررہا ہوں میں ، یہ سیاست کا تھیل ہم لوگوں کے لیے رہنے

الفاظ پر جل كرجسم ہوگيا،ان الفاظ پر دوسرى بات نہيں كى اورفون بندكر ديا۔

'' ڈرر ہے ہیں رانا صاحب؟'' سنزشیرانی نے کہا، رانا فیروز بڑا غصہ ورآ دمی تھا،ان

" کہدرہی ہے کہ ڈرر ہے ہیں رانا صاحب، یہ وقت آگیا کہ ایک عورت ہم سے بیہ

'' جوسو چو مجھے بتادینا۔'' رانا فیرو (نے کہا۔اس میں کو کی شک نہیں کہ بہت سے علقول

" بھئی خوب فیصلہ کیا آپ نے اور اچا تک کیا، میری طرف سے دلی مبارک باد، اور

'' سب سے پہلے تو آپ کی محبت اور دعا ئیں جا ہئیں ،کوئی ضرورت ہوئی تو بھلا اور

ضاءاحمه صاحب نے اپنے خلوص کا بھر پوریقین دلایا،اصل میں اس خلوص کا انہیں بڑا

بھر پورمعاوضة ل چکاتھا، جوظهور بفيلو كے سلسلے ميں تھا، سہلية شيراني نے ظهور بفيلو سے موصول

شده نذرانهایک بژی تعداد میں ضیاءاحمرصاحب کو مجموا دیا تھا۔ادھر آ فتاب احمر بھی دوخبروں

پرامپل پڑا،اس نےمعلومات حاصل کی ،اس کےعلاوہ اخباری خبربھی تھی ۔جس میں ظہوراحمہ

کی طرف سےاشتہار دیا گیا تھااور بیاشتہار نگینہ آر چی کے بارے میں تھا، جہاں ایک اعلیٰ

درجے کا سیون اٹار ہوٹل شروع کیا جانے والا تھا، آ فتاب احمد کے حلق ہے ایک تیز جج

'' نکل گئی آ و نکل گئی۔' اوراس کے بعداس نے اپنے آ ومیوں سےرابطے قائم کیے، وہ

میں تھلبلی مچے گئے تھی ،ضیاءاحمد صاحب نے ٹیلی فون کر کے سزشیرانی کومبارک با ددی۔

صرف مبارک با دہی نہیں بلکہ جوبھی خدمت ہوئے تکلفی ہے بیان کر دیجئے گا۔''

دیں،آپکااپنانیٹ درک بہت مضبوط ہے۔''

بات کہدر ہی ہے، کیا کہتے ہیں غازی سجاد؟''

كوئى ہے ميرے ليے جسے اطلاع دول ـ"

انہیں مل گئی۔''

" جهنیں سر، آرک رپورٹ ریلیز ہوگئی، آپ کی درخواست بھی تو موصول ہوگئ تھی،

ُ ظہور بفیلو نے بھی درخواست دی تھی اوراس کے بعد باتی معاملات طے ہوئے تھے ، زمین W

''مگر کیوں، میں نے بھی تو ہرطرح کی پیش کش کر دی تھی؟''

"آيئ قاب صاحب"

تھیں ۔''مسزشیرانی ہنسی اور بولی۔

" سر، آپ بیسوال اپنے ہم منصب لوگوں سے کیجئے ۔"ان الفاظ کے ساتھ فون بند ہو گیا، آفتاب احمد کا چېره غصے کی شدت ہے سرخ ہور ہاتھا، اس نے فوراً ہی تیاریاں شروع کر

دیں، لباس وغیرہ تبدیل کیااور پھر تیزی ہے باہرنکل گیا نبیل نے دور ہے باپ کو باہر جاتے

ہوئے دیکھا تھااور عجیب ہے احساس کے ساتھ اسے دیکھتارہ گیا تھا،ادھر آ فتاب احمد گاڑی

بھجوائی تو مسز شیرانی کی طرف ہے جواب موصول ہوا کہ تھوڑی دیرا نظار کرے،میٹنگ جِل<sup>©</sup>

رہی ہے،کوئی میٹنگ نہیں تھی ،منزشیرانی کواندازہ تھا کہآ فتاب احمد پنچےگا،وہ بیہ جانتی تھی کہ <sup>C</sup>

‹‹ میں تو سمی بھی مزاج کی انسان نہیں ہوں آفتاب احمد صاحب ،بس آپ جیسے محبت

کرنے والوں کے درمیان جی رہی ہوں ، آپ لوگ جس طرف بھی جا ہتے ہیں مجھے دھکیل

دیتے ہیں، کچھلوگوں کا خیال ہوا کہ مجھے الیکٹن لڑنا چاہیے منع کیا،معذرتیں کیس،مگرنہ مانے ،

دوستوں کے لیے جینے والول کوتو اپنی خواہشوں کی قربانی دینی ہی پڑتی ہے، سومیں نے کہا

دوڑا تا ہوامسز شیرانی کے بنگلے پر بھنج گیا ،سزشیرانی کے بنگلے کے آس پاس بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے، آفتاب احمد ﷺ و تاب کھا تا اندر داخل ہوا اور اس نے اپنی آمد کی اطلاع

کس طرح کےلوگوں ہے کونیا روپیا ختیار کرنا مناسب ہوتا ہے ،تھوڑی ویرا نتظار کے بعد ا اً فَأَبِ احمدُ كُوانْدر بلاليا كيا، اس دوران آفاب احمد نے اپنے آپ برقابو پایا تھا اور سوچتار ا

تھا کہ اُے کیارویہا ختیار کرنا چاہیے ،سنرشیرانی کےسامنے پہنچا تو بالکل معتدل ہو چکا تھا۔ '' د لی مبارک بادمنزشیرانی ،کیکن آخریه ہوا کیسے ، آپ تو اس مزاج کی انسان نہیں

شخص یاوہ افراد جنھیں چھ لا کھرو بے ادا کر کے آ رک رپورٹ رکوائی گئی تھی ، ٹیلی فون برموجود

ٹھیک ہے جیسا آپ لوگ کہیں۔"

کار ڈرائیوکرتے ہوئے گھر میں ہی داخل ہوئے تھے اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔نقصان پرنقصان ، کب سے پیسلسلہ چل رہا تھا ، زرقون کے معاملے میں کروڑوں رویے کا نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد نجانے کیا کیا آس لگا رکھی تھی کہ سارے نقصان پورے ہوجائیں گے،لیکن یہاں بھی ناکا می کا سامنا کرنا پڑاتھا،سیدھی سیدھی بات تھی کہ ظہور بفیلو نے بھر پورکوشش کر ڈالی تھی ، کاروبار کی دنیا کے آ دمی تھے ، جانتے تھے کہ کون سا

کام س طرح ہوجاتا ہے ،ساری جالیں ناکام رہی تھیں ، تقذیر کا مارانییل بھی اسی وقت لل كمر بيٹے د كيركراس نے كہا۔

'' کیابات ہے بیا،آپ بڑی تیزی کے عالم میں باہر گئے تھے اوراب اس طرح اسکیلے 🗅

''صحیح لفظ استعال کیاتم نے بیٹے ،ا کیلے بیٹھے ہونے کالفظ بالکل صحیح ہے اس وقت ، بڑا ہ اکیلامحسوں کررہا ہوں اس وقت ہیں اپنے آپ کو، کوئی ساتھ ہی نہیں دے پارہا۔'' '' ہاںتم واقعی سمجینہیں ہو،اب مجھے کیامعلوم تھا کہ ملک سے باہر جانے کے باوجودتم اں قدرنا تجھر ہوگے۔''

" مجھ سے ناراض ہیں کسی بات یر؟" " ياركمال كرتے ہو، ميں نے جس فدر محنت ہے بيد دولت جمع كى ہے اب سوچتا ہول کہ اے جمع کرنے کے بجائے ضائع کرنے والے زیادہ موجود ہیں،تم پیر بتاؤ کہ میں سھیں

نجانے کیا کیاسمجھاتا رہا ہوں ، کیا کیا ہےتم نے اب تک ، میں نے ایک بھر بور وار کیا تھا تمھاری طرف سے میں نے حایا کہ مسزشیرانی کی بیٹی کوتم پوری طرح اپنی مٹھی میں جکڑ لو، ہر طرح ئےمشور بے دیتار ہاشتھیں ،وہمشور ہے جوکوئی باپ اپنی اولا دکونہیں دیسکتا کہکیاں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے ،میرا خون ہے تمھاری رگول میں ، میں تو ہمیشہ آتش رہا

ہوں \_\_\_ تم اس قدر برف کیے ہو گئے ،ایک معمولی می لڑکی تمھارے ببال میں نہیں کچینس

''ہاں ہاں بےشک بےشک، ویسے میڈم، میں اس زمین کے بارے میں بات کرنا عابتا ہوں،میرامطلب ہے تکینہ آرچی، مجھے تو آپ نے سیافتین دلایا تھا کہ وہ میرے ہاتھ '' میں نے یقین دلایا تھا، پہلی بات تو یہ ہے آ فتاب احمد صاحب کہ آپ بڑے گھٹیا

انداز میں جھوٹ بول رہے ہیں ، کوئی عقل کی بات ہے کہ میں کوئی بہاڑی جے دول گی ، بابا میرے اختیارات ہی رکیا ہیں، آپ جیسے لوگوں ہے اپنے کسی کام کے لیے درخواشیں کر لیتی ہوں، مان لی سومان کی ، نہ مانی تو خاموش ہوگئی ، بات کی تھی میں نے کئی لوگوں سے ،کیکن ظاہر ہے صرف بات ہی کی تھی ، کوئی زبردستی تو نہیں کر علی میں ۔'' '' جی جی جی ،میراخیال ہے ظہور بفیلو نے آپ کومجبور کر دیا ، یقینی طور پراس الیکشن میں وہ آپ کوسپورٹ کررہے ہوں گے،وہ الیکشن کا کھیل اچھی طرح جانتے ہیں۔''

''اور کچھ''مسزشیرانی نے بدستورخوش اخلاقی سے بوچھا۔ "ياچھالہيں كياآپنے" '', کتنی تعلیم ہے آپ کی آفتاب احمرصا حب؟'' ''میرامطلب ہے پیتنہیں چل سکا آج تک آپ کی تعلیم کے بارے میں، آج آپ

کے الفاظ پرییا حساس ہور ہاہے کەتعلیم کی کچھے کمی ہے آپ کے اندر، ورنہ جملوں کا انتخاب تو

کم از کم مناسب کر لیتے ،میرے گھر میں بیٹھ کر مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ اچھانہیں کیا میں نے ، جوابی دھمکی کیسی ہوسکتی ہے،آپ کوشایداس کا پینہیں ہے۔'' ''گویاسارا کامکمل ہے،او کے دیکھتے ہیں بات کہاں تک پہنچی ہے،اچھا '' خدا حافظ نہ کہیں کیونکہ رسی طور پر بھی بیالفاظ بہت التجھے معنوں میں آتے ہیں ۔'

مسز شیرانی نے کہااور سامنے رکھا ہوا فائل اٹھالیا، آفتاب احمد شدید جنون کے عالم میں باہر نکل آئے تھے، د ماغ ہُوا میں اُڑر ہاتھا، کوئی بات سجھ میں نہیں آ رہی تھی ، بڑی تیز رفتاری سے

Scanned By Wagar

میں یو چھااور چند لمحات کے بعد مثال سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ''مثال میں نبیل بول رہاہوں'' ''جی نبیل، کہیے کیے ہیں آپ''مثال بالک**ل** نارمل کہجے میں بولی۔ ''مثال!اں یارٹی کے بعد ہے آج تک آپ نے مجھ سے رابطئہیں قائم کیا۔'' '' ہاں بس ایسے ہی ، کوئی وجہ نہیں تھی ، میں نے سوچا کہ جب آپ کوفرصت ہوگی ، آپ مجھے مخاطب کرلیں گے، میں کسی کی مصروفیتوں میں خلل انداز نہیں ہوتی '' مثال کالہجہ معنی خیز<sup>U</sup> "مثال میں آپ سے ملنا جا ہتا ہوں۔" "آ جائے، گھرآنے ہے کی نے منع کیا ہے آپ کو؟" "میں آپ ہے گھریز ہیں ملنا چاہتا۔" '' مجھے آپ ہے بہت ضروری کا م ہے، بہت ہی ضروری۔'' ''اچھا پھر بتائے کیا کرناہے؟'' '' آ پ پلیز یوں کیجئے کہ اپنی کوٹھی ہے باہر آ جائیے اور پیدل چلنا شروع کر دیجئے مُیں آپ کو یک کر لیتنا ہوں۔'' "مرے یاس گاڑی ہے،آپ کیوں آرہے ہیں؟" '' مثال آج اگرممکن ہوتو میری بات مان لیجئے آپ،اس کے بعد میں آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جوآ پ کی مرضی کے خلاف ہو۔'' دوسری طرف خاموثی طاری ہوگئ '''ٹھیک ہے،آ جائیے ۔مگر جھے تعجب ہے رہے کچھ چوری چھیے جبیباانداز ہے۔'' "اس سے پہلے مثال آپ اپن مما ہے بہانہ کرکے آتی رہی ہیں، یہ آخری بہانہ اور کر ديجيئ آپ كاشكرىياداكرون گامين -" '' ٹھیک ہے آ جا ہے ۔''مثال کی آ واز ابھری اورنبیل نے فون بند کر دیا۔اس کے بعد

میں مثال کو قابو میں کر بھی لیتا تو اس کی مال کوتو قابو میں نہیں کرسکتا تھا، مسز شیرانی کے بارے میں مجھے بیاندازہ بھر پورطریقے کے ہو چکا ہے بپا کہ وہ ایک انتہائی حیالاک خاتون ہیں، ا پنے مفادات کو پورا کرنا اچھی طرح جانتی ہیں ،ہم انہیں وہ آخر نہیں کر سکے جو ہمارا کام کر ویت، آپ نے دوسر راست اختیار کرنا جا ہے، اب اس میں سوفیصدی تو کامیا بی ممکن نہیں تھی ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے تقریب میں وہ پروگرام رکھااور مجھے کہا کہ میں دوسری لڑ کیوں کواپنی جانب متوجہ کر کے مثال کو دلبر داشتہ کروں وہ اور بھی خراب ہو گیا ، اس دن کے بعدے آج تک مثال نے مجھ ے رابط تبیں قائم کیا۔" ''اورتم نے۔''آ فتاب احمہ نے پوچھا۔ ''مم \_\_\_\_مئیں مئیں نے بھی نہیں۔'' ''واہ \_\_\_\_ کمال کیاتم نے ، خیرسنو ، وہجو کہتے ہیں ناکہ بلی کھاتی نہیں لڑھکا دیتی ہے، دولت کی میرے یاس کی نہیں ہے، ہم تو اس کھیل کے کھلاڑی ہوتے ہیں، کھیل جاری رے گا، اب میں مصی بنا تا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا جا ہے؟'' ''مسزشیرانی کومند دکھانے کے قابل نہ چھوڑ و،مثال کو پا مال کر دو، میں شمھیں پورا پلان دیتا ہوں اور بیمیرا آخری پلان ہےا*س پر بھر* پورغمل ہونا جا ہیے۔' ' آفتاب احم<sup>ی</sup>نیل کومہ ہم کہے میں بتا تار ہا،نبیل عجیب ی نگاہوں ہے باپ کود یکھار ہاتھا، آ فتاب احمد کی آ تکھوں میں ایک شیطانی جمک تھی ،انہوں نے کہا۔ ''اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کارنہیں ہے، کچھلوگ اپناایک مخصوص انداز رکھتے ہیں اور بُرائی کوفروغ دینے والے یہی لوگ ہیں، جاؤ تیار ہومیرا منہ کیا دیکھر ہے ہو؟'' آفتاب احد نے ترش کہجے میں کہااور نبیل کمرے ہے با ہرنگل آیا، دوسرے کمرے میں پہنچ کراس نے مسزشیرانی کے گھر کے نمبر ڈائل کیے ،کسی ملازم نے فون اٹھایا تھا،اس نے مثال کے بارے

'' پیا، ایک بات کہوں آپ ہے، مثال نے ہر طرح مجھ سے تعاون کیا تھا، میر ہے

سامنے اپنی ماں سے بہت باراس نے آپ کے کام کے لیے سفارش کی تھی ،اب ظاہر ہے اگر

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

اس نے تیاریاں کیں ،ایک سادہ سالباس زیب تن کیا اور اس کے بعد گاڑی لے کر باہر نکل آیا،اس کی کاربرق رفتاری ہے مسزشیرانی کی کوٹھی کی جانب جارہی تھی اوراس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔

کچھ دیر کے بعدوہ سنزشیرانی کی کوئٹی کے نزدیک پہنچ گیا، کوٹٹی کے سامنے ہے گزر کر وہ بیجھے تک چلا گیا،مثال کواس نے دیکھ لیا تھا،وہ کوٹھی سے نکل کر بیدل جارہی تھی ،نبیل اس وفت ایک الی کارمیں تھا جومثال نے پہلے نہیں دیکھی تھی، چنانچہ مثال نے اس کار پر توجہ نہیں

دی بنیل نے ایک لمبا چکر لگایا اور صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد واکیس ملیث آیا، اس دوران مثال کوتھی ہے خاصے فاصلے پرنکل آئی تھی ،نبیل نے اس کے پاس لے جا کر کارروک دی، مثال نے چونک کرا ہے ویکھا۔اس دوران نبیل نے درواز ہ کھول دیا تھا، مثال اندر بیٹھ گئی اورنبیل نے کارآ گے بڑھا دی ، کافی فاصلہ ای طرح مطے ہوا ، دونوں خاموش تھے ،مثال<sup>ک</sup> نے پیزہیں پوچھاتھا کنبیل اسے کہاں لے جارہا ہے، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی اور نبیل اپنے

طور پرسوچ رہاتھا، پھر جب کارشہر سے باہرنکل آئی تونییل ہی اس خاموثی ہے اکتا گیااور ''تم نے پنہیں یو چھامثال کہ میں تنصیں کہاں لے جار ہاہوں۔''

'' میں نے تو کچر بھی نہیں پوچھا نبیل ، بناؤ کیا میں نے کچھ پوچھا ہےتم سے ابھی

و كيول مهلن بوجها .. احتمى اتو جول نامير جمهار .. يم لي؟ " '' كيا مجھاس وقت به كهنا عاليے كه مجھائية آپ پر بھی اعتاز ہے؟' · ' فرض كر دمثال مين سيس كو كى نفضان يهنچا دو*ں تو*\_'

' د شہیں پہنچا سکو گے، نبیل ،اصل میں بڑا عجیب لگتا ہے جھے کی کامی سین کاو د منظر جب ولن ہیروئن پر مجر مانہ حملہ کرر ہا ہوتا ہے اور ہیروئن دردو کرب سے چیختی علاقی اور بھا گتی دوڑ لی

نظر آتی ہے، نبیل مجھے ایک بات بتاؤ ،ٹھیک ہے ہمیں صنف نازک کہاجا تا ہے، کیکن میرا

خال ہے زندگی میں جتنی مشقتیں ہم اٹھاتے ہیں تم لوگ نہیں اٹھاتے ، خیر میں بہت زیادہ لفاظی نہیں کروں گی ۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور اس کے بعد اپنے آپ پر ، اگر ہم اس قدر اعتادا پنے اندر پیدانہیں کر سکتے تو ہمیں دو پٹہاوڑ ھے کرگھر میں بیٹھنا جا ہے باہرنکل کرعورے کو

مرف ایک حادثهٔ بیس بنادینا چانیے'' '' میں تمھار ہےان الفاظ کی بے حد قدر کرتا ہوں '' نبیل نے کہا اور پھرا یک زریقمیر

ا ارت کی طرف کار کارخ موڑ دیا ،اس کی نشاند ہی آفاب احمد صاحب نے ہی کی تھی اور شايد پيمارت تقي بھي آ فتاب احرصا حب ہي كي ، دور دورتك سي كا كو كي وجوزئييں تھا۔'' ''<sup>و</sup> گُڈ، یہاں کیا ہونے والا ہے؟''

" " وَ مثال ـ " نبيل نے کہااور مثال کو لے کرز رہیمیر عارت میں داخل ہو گیا۔

''مثال میں اس کیے محسیں یہاں لایا ہوں کہ محسیں ہے آبر وکر دیا جائے ، اب تک

میرم شیرانی نے ہماری کوئی بات نہیں مانی اور جمیں نقصانات پر نقصانات ہوتے رہے، بہاں تک که تکمینه آرچی کی زمین بھی جلی گئی ، تکمینه آرچی جهاری امیدوں کا مرکز بھی بلیکن جم اسے عاصل نہیں کر سکے اور بیہ بات بھی میرے پیا کے علم میں آنچی ہے کہ تکمینہ آر جی مسزشیرانی

کے ذریعے ظہور بفیلو کوئلی ، میں باہر کی دیا ہے واپس آیا ہوں ، بہت اجھے لوگوں کے درمیان سے نہیں الیکن میری اپنی ایک شاخت ہے، میرے والد نے شروع ہی سے بیکوشش کی کہ میری تم سے گہری دوتی ہوجائے تا کہ میں آنٹی کے ذریعے اپنے باپ کے بہت سے مفادات کی تحمیل کراسکوں، میں تم ہے ملا، تبلے تو میں اپنے باپ کی ہدایت پر ہی تم سے ملاتھا،

کین بعہ میر تم مجھے اچھی لگنے لگیں میرادل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میں آٹی سے مفادات ک بات كرون، برئ غيرت آقى تقى مجھے،كين أفقاب احمد صاحب مجھے يهي سب مجھ كه كر بھيجة تھے، پھرتم نے اس طرف توجہ نہیں دی اوروہ مجھے اکساتے رہے بہاں تک کدانہوں نے بیا تجویز گھڑ ڈالی کہ میں شمھیں دھوکے ہے کہیں لے کرآ ؤں اوراس کے بعد ،خیروہ جوواقعہ

پارٹی میں ہواتم یقین کرومثال ، میں نے ان میں سے کسی لڑکی کی پذیرائی نہیں کی وہ بھی اً فتاب احمد صاحب کی ایک کوشش تھی ، وہ مجھے اپنا ہتھیا ربنا کر ہرطرح استعال کرنا جا ہے۔

تھے، جب بیسب کچھ ہو گیا، بعنی زمین نکل گئی تو انہوں نے بیہ نیامنصونہ بنایا اوراس میں مجھے

استعال کیا گیا ، میں بتاؤں اس وفت بھی ان کے آ دمی یہاں موجود ہیں اور ہم سے زمارہ

فا صلے پرنہیں ہیں، وہ کیمرے وغیرہ سنجا کے ہوئے ہیں جن میں میری اورتمھاری فلمنتقل کر

لی جائے ، مجھے معاف کرنا مثال، یہاں لا کرمیں نے مصیں اپنے خلوص کا یقین دلایا ہے، میں

كَى كاراسے پورچ ميں كھڑى نظراً كى وہ شايد كہيں باہر جار ہى تھيں ، جب مثال ڈرائنگ روم

یے پاس پینچی تو سزشیرانی کی آوازاسے سنائی دی۔

''ادهرآ جاوَ۔'' کیچھ عجیب سالہجہ تھا،مثال اندر بھنے گئی۔

''تمھارے اس عمل سے میں خوش نہیں ہوں ۔اس قدر خوداعتمادی نقصان کا باعث بن

نے ایک نیا کام کیا تھا، یعنی پیدل اتنی دور تک گئیں اور اس کے بعد ایک بھیا نک حاوثے 🖸 یے دو چار ہوتے ہوتے بحییں، مثال اس وقت جو زور چل رہا ہے، تعنی خصوصاً میر کہ میں الیکش

یں حصہ لے رہی ہوں اور بہت می نگاہیں مجھ پر ہیں ، بہت سے دہمن گھات لگائے ہوئے 🕤 بیٹھے ہیں،ایسے حالات میں بیٹا آپ کو ریٹییں کرنا چاہیے تھا، میں نے ہمیشہ آپ پر بھروسہ کیا 🕝

<sub>برا</sub>س کے بعدا سے خدا حافظ کہہ کر کار آ گے بڑھادی ،مثال اندر داخل ہوگئ تھی ۔مسزشیرانی

ہے، آپ کے ساتھ دوستوں جیسا سلوک کیا ہے، آپ کوکوئی بھی بات مجھ سے نہیں چھپانی ہے عاہیے تھی مثال، بہرحال یہ کیسٹ بن لیجئے۔'' سزشیرانی نے کہااور مثال نے چونک کراس ئپ ریکا ڈر کودیکھا جوسنز شیرانی کے پاس رکھا ہوا تھا،ٹیپ ریکا ڈرسے آ واز انجمرنے لگی۔ بیہ

اً وازنبیل کی تھی جس میں وہ مثال کو بتار ہا تھا کہ اس کے باپ نے اس سے کیا کہا تھا اور وہ کیا كررباب، مثال كى آئكسيس چر سے لگی تھيں اس كاسربرى طرح چكرانے لگا تھا، يہ كيے ممكن بوگیا، پیکس طرح ہوگیا، وہ پھٹی بھٹی آئکھوں ماں کودیکھنے لگی تو مسزشیرانی نے کہا۔

'' تین افراد وہاں مختلف اینگل سے کیمرے سنجالے ہوئے بیٹھے تھے، وہتم لوگول کی لم ہنار ہے تھے بڑے خوفناک حادثے ہے بچی ہوتم مثال میں شخصیں اور پچھنہیں کہتی صرف ی<sup>هٔ ب</sup>ق ہوں کہ بیغلط قدم تھا، کیاتم دوبارہ ا*س طرح* کی حماقت کروگی؟'' ''مما،ایک بات کاانداز ہ تو آپ کو ہو گیا وہ بیر کنبیل بے قصور ہے، وہ اتنابراانسال M

''بہرحال، مجھےمیرے گھرکے پاس اُتاردو۔'' '' وہیں جارہا ہوں۔'' تھوڑی در کے بعد نبیل نے مثال کواس کی کوٹھی کے بیاس اُ تارا ہیں ہے۔''جواب میں مسزشیرانی ہنس پڑی پھر بولی۔

تمھاری عزت کرتا ہوں تمھار ااحر ام کرتا ہوں، آفتاب احمد صاحب نے جوگندہ تصور میرے کتی ہے مثال '' مثال کا دل دھک ہے ہو گیا ،اپی جگہ ٹھٹک کر ماں کود کیھنے گئ تو مسز شیرانی لل ذہن پر ملط کیا تھا میں اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں ، یہاں جوکوئی بھی ہے س لے، آ فتاب احمد صاحب کے حکم ہے کوئی بھی مثال کو نقصان پہنچانا جا ہے تو سامنے آئے، میں '' ہاں ،ایک اچھی ماں اور ایک ذیے دار شخصیت کو ہر طرف سے مختاط رہنا ہوتا ہے،تم 🏳 ا سے زندگی سے محروم کردوں گا اور مثال میں سخت شرمندہ ہوں تم سے جو میرے باپ نے مستمھارے بارے میں اس طرح گندے انداز میں سوچا، معافی چاہتا ہوں اور ایک بات کاتم ے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ تم ہے بھی نہیں ملوں گا ،میرے باپ سے ہوشیار رہنا ،اگر کسی بھی طرح وہ آئی تک پہنچنے کی کوشش کریں تو آئی ہے کہنا کہ وہ انہیں اپنے قریب نہ آنے دیں، سوری مثال سوری، آؤوالیس چلتے ہیں، مثال عجیب سی کیفیت کا شکار تھی ، پھر نبیل نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے اور دونوں زیر تغیر عمارت سے باہر نکل آئے ، نبیل کی نگا ہیں جاروں طرف بھٹک رہی تھیں ، وہ پوری طرح مختاط تھا، واپس آ کروہ کار میں بیٹھا اور اس نے کاراسٹارٹ کردی چینتال بالکل خاموش تھی ،تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہی پھراس · ' ایک بات بتاو نبیل ـ '' ''جی ، بیسب کچھ بتانے کے لیے تم مجھے یہاں تک کیوں لائے ، بیسب کچھ کہیں اور بھی رک کر بتا سکتے تھے؟'' نبیل نے گہری نگا ہوں سے مثال کو دیکھااور پھر بولا۔ '' بيه ظاهِر كرنا جابتا تها ميس تم پر كه ميس ايك مخلص انسان موں أور ٰيهاں تك پہنچنے باوجود شخصين كوئى نقصان نہيں پہنچانا جا ہتا۔''

افراد بیٹھے ہوئے تھے، بیرسب کے سب وہ سیاسی بچھڑے تھے جوہر الکشن میں کودتے

ہاندتے پھرتے تھے اور غالبًا بیالیکش ہی ان کا ذریعہ معاش ہوا کرتے تھے، وہ ان سے اتنا

كالياكرتے تھےكة كنده اليشن تك كھا في كيس، آفاب احدنے چونك كرنييل كوديكھا، اس

ک نگا ہیں نبیل کا گہرا جائزہ لے رہی تھیں،نبیل سنجیدہ چہرہ بنائے آ گے بڑھا تو آ فتاب احمد

ے بنیل! پیسب میرے دوست ہیں اور ان سب کی پُرزور فرمائش پر میں بھی الیکش کے

اُکھاڑے میں کو دنا جا ہتا ہوں۔' 'نبیل کا منہ ایک کمھے کے لیے حیرت سے کھلا اور پھراس نے

''میرا بیٹا،میری زندگی کا ایک حصہ، میں آپ لوگوں کامختصرتعارف کرا چکا ہوں ان

"آ فاب احدصاحب جتنے بڑے آ دی ہیں اور جس طرح ان کی عزت اور شہرت ہے

ہم کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابل ہی نہیں نکلے گا، آفتاب احمد ہماری پارٹی آپ کو اپنے

ارمیان خوش آمدید کہتی ہے، ہمیں آپ جیسے کسی آ دمی کی تلاش تھی جے ہم اپنے ٹکٹ پر کھڑا کر

'' کیون نہیں،آ بلوگوں نے جس طرح میرا حوصلہ بڑھایا ہے اس کے بعد بھلا اور کیا

''بالكل بالكل'' آفاب احمد صاحب نے تمام مہمانوں كورخصت كيا،سب نے تبيل

س بھی ہاتھ ملایا تھا، جب وہ سب چلے گئے تو آفتاب احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''تو پھراجازت دیجئے ، باقی کارروائیاں ساتھ ساتھ''

'' سانپ کے بیچے کوسنپولیا کہا جاتا ہے اور غلط نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ بھی اتناہی زہریلا

ہوتا ہے جتنا سانب ، میر بھی آفتاب احمد کی کوئی گہری چال ہوسکتی ہے، اس کا مقصد شمصیں اس

طرح کوئی نقصان پہنچا نا نہ ہو،کیکن اس طرح وہ تمھارے دل میں اپنے بیٹے نبیل کے لیے گھر

ضرور کرنا چاہتا ہے، ہم اس امکان کونظر انداز نہیں کر سکتے کہ بیبھی اس کی کوئی چال ہو، خیر

نبیل اچھاہے یا برااس کا فیصلہ الیکشن کے بعد کریں گے، فی الحال میں تم سے ایک درخواست

کرنا چاہتی ہوں،گھر سے باہر قدم مت رکھنا، نہ کسی بہانے کی ضرورت ہے اور نہ کچھاور کرنا

مناسب ہوگا ،مثال پلیز ،اگرتم نے میری ہائے نہیں مانی تو پھرمیرا خیال ہے مجھے اس دنیا ہے

''شکرییہ۔ جاؤ آ رام کرو ۔میر ہے ساتھ الیکٹن کی مہم میں حصہ لو، باقی سب کچھ جھول

''لیں مما۔''مثال نے گرون خم کی اور کمرے ہے با ہرنکل گئی ،مسزشیرانی پُرسکون چېرہ

'' تینوں کو بوائٹ پر پہنچادیا ہے میڈم، کیمرے قبضے میں کر لیے گئے ہیں تھوڑی دیر

ُ جاوَ بنیل نے اپنی اس گفتگو کے دوران تم ہے وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ تم ہے نہیں ملے گا ،اگر

وہ اپنے اس وعدے کو تھوڑا بہت عرصے کے لیے بھی قائم رکھنا چا ہتا ہے اور تمھارے اوپر

لیےاسے جاتے دیکھتی رہیں اور پھراپی جگہ سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر

جھا نکا ، راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی ،اس نے موبائل آن کیا اور چندلحات کے بعد دوسری

''نہیں مما پلیز، آپ کی بات نہ مانے کا کیا تصور کر سکتی ہوں میں۔''

رقمل دیکھنا جا ہتا ہے تو پلیز اے اپنی پیند کارزلٹ مت دینااو کے''

کے بعدان کا پوسٹ مارٹم کریں گے،ان کا بیان ریکارڈ کرلیا جائے گا۔''

'' نگرانی سخت ہونی جا ہے بھا گئے نہ یا ئیں۔''

كوئى دلچيپېنېيں رتني چاہيے۔''

طرف ہے فون رسیوکرلیا گیا۔

''لیں میڈم ک''

''کیا پوزایش ہے؟''

'' ہماری قید ہے آج تک کوئی زندہ نہیں بھاگ سکا ہے۔'' ضرغام نے جواب دیا اور سرشیرانی نے مسکرا کرموبائل آف کر دیا۔

تعنوعی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلائی۔

للين، بن آپ بسم الله ميجئے۔

لنجائش رہ جاتی ہے۔''

ادھرنبیل کوٹھی میں داخل ہو گیا ، احاطے میں بہت ی کاریں کھڑی ہوئی تھیں نبیل کو

برت ہوئی ، بہر حال وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تواس نے عجیب وغریب منظر دیکھا، بارہ تیرہ

انھیں درمیان میںٹوک دیا۔

'' ہاں ہاں پوچیو پوچیو۔''

''یقیناً یتمهارے لیےسر پرائز تھانبیل الیکن میں چا ہتا تھا کہ ہم دونوں باپ بیٹے اپنے

ا پے مشن پر کام کریں، مگر تمھاری واپسی بہت جلد ہوگئی اور ابھی تک مجھے اپنے آ ومیوں کی

طرف ہے بھی رپورٹ نہیں ملی ،میرے اور تمھارے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ ہے، کیکن میٹے

ہم جس دور میں چل رہے ہیں، وہاں تھوڑی می تبدیلیاں مجبوری ہیں، میں

"پیا مجھ آ باک بات بتائے۔" نبیل آفاب احمد کا مقصد سمجھ چکا تھا،اس نے

''میراخیال ہے بیٹا گنجائش کالفظتم نے غلط استعال کیا، یوں کہواس الیکشن کومیری اشد ضرورت ہے اور میں نے وہ ضرورت بوری کر دی ہے، میں چونکھی کھیلنے کا عادی ہوں، دو

کمزور سے آ دمی میرے مدمقابل ہیں، رانا فیروز اور غازی سجاد، ان دونوں کو حیت کر لینا

میرے لیے کوئی مشکل کا منہیں ہوگا ، دونوں ہی کریٹ ہیں ،ان کے بہت سے ایسے معاملات میر علم میں ہیں جن کے لیے تھوڑی می کوشش کر کے میں انہیں منظر عام پر لاسکتا ہوں اور

ان کا پیریشن منظرعام پرآتے ہی انہیں الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا،رہ کئیں

مسزشیرانی تو آج تم نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے یوں مجھالومیں ایک تیرے دوشکار کروں

گا،اب تک وہ کم بخت مجھے نا کام بناتی رہی ہے اور میں شدیدترین نقصا نات سے دو حیار ہوا ہوں، کیکن اب اس کے نقصان کا وقت آ گیا ہے۔'' نبیل نے کمبیھر کہجے میں کہا۔

''آ پاے ہزار راستوں سے شکست دیں بیا الیکن افسوس ، میں آپ کالنگڑا گھوڑ

ہوں، میں اس ریس میں نہیں جیتا۔ "آفاب احمدنے چونک کر بیٹے کودیکھا۔

'' وجہ بیہ ہے بپا کہ میں مثال سے محبت کرنے لگا ہوں ،مَیں اُسے کوئی ایسی ذہنی تکلیف مرمقابل آ کھڑے ہوئے ہیں۔''مسزشیرانی اچھل پڑی۔'' نہیں بہنچاسکتا جواُ ہے زندہ در گور کر دے۔''

'' تم اے اس ممارت تک لے گئے تھے جس کے بارے میں میں نے جمعیں بتایا

" الله بها لے گیا تھامیں أے اس عمارت، اور وہال میں نے اے اپنے وہال تك

آنے کے مقصد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ، یہ بھی بتایا کہ بیآپ کامنصوبہ تھا جے میں ال

متر دکرتا ہوں، پیامیں فطری طور پراتنا براانسان نہیں ہوں،میری دلی آ رزوھی کہ میں آ پ سر كادست راست رہوں،ليكن پيا يہاں آ كرميں فيل ہوگيا،اييا كوئى عمل ميں بھی نہيں كرسكوں

گا جومیر ہے ضمیر کو داغدار کردے۔'' آفتاب احمد کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا، دیر تک '' بیاکیشن میں کھڑے ہونے کی کیا سوجھی آپ کو۔ کیا اس الیشن میں آپ کی کوئی وہنیل کو گھور تار ہا، پھراس نے آئکھیں بند کرلیں ،تھوڑی دیر تک سوچتار ہااوراس کے بعداس

"تمھارا کیا خیال ہے کیا میں ابتم ہے بیکہوں گا کہ نکل جاؤ میرے گھرے اور خبر دار آئنده مجھےا پی صورت نہ دکھانا نہیں بیٹے ، بیامی باتیں ہیں ہم مجھےزندہ زیمین میں دنن کردو، <sup>S</sup> جب تک میری سانس آتی جاتی رہے گی میں یہی کہوں گا کہ نبیل تم میری زندگی ہو، دیکھیں گے بیٹادیکھیں گے آ گے کیا کیا جاسکتا ہے، جاؤ آ رام کرو،لباس وغیرہ تبدیل کرو، جونہیں ہو<sup>©</sup> رکا شایدو ہی بہتر ہو، جاؤ۔ "آ فتاب احمہ نے طلبی ہے کہااور نبیل گردن جھکائے باہرنکل گیا۔

''جی ظهورصاحب خیریت بتایئے۔'' '' بالكل خيريت چل رہى ہے، ميں نے ہرجگدا ہے مهر ے فٹ كر ديے ہيں،اصل ميں من طریقه کاریمی ہوتا ہے میڈم،اس دوران میں آپ سے کوئی رابطہ بیں قائم کرسکتا،کیکن میہ نیلی فون میں نے لگوایا ہی اس لیے ہےاس کے نمبر کہیں نہیں ہوتے ، بیدوائر کیس ہےاور اُسے

کہیں ہے ٹرلیں نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ میں آپ کواہم ترین اطلاعات ای ٹیلی فون کے ذریعے دوں گا،میڈم شیرانی ایک ٹئ خبر آپ نے یقیناس کی ہوگی ، آفتاب احمر بھی آپ کے

ہے،امکان ای بات کا تھا کیونکہ یہ چیز ابھی منظر عام پڑنہیں آئی ہے بلکہ آج شام تک اس

ك منظر عام يرآن و كامكانات مين تومين آپ كوبتار باتھاكة فتاب احمد في اليكش

میں آ پ ہے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے، وہ جس قدر جوڑ توڑ کا آ دمی ہے، میراخیال ہے

رانا فیروزاور غازی سجاد ہے گئے جوڑ کرنے کی کوشش کرے گاالبتۃ اس کی پشت پرا گرکوئی ہے تو

آ دمی ہوگا ،اس کے بعد آپ رانا فیروز کی طرف توجہ دیں ، آفتاب احمہ کے بارے میں کیا

''تم نے تواییخ آپ کو بالکل ہی محدود کرلیا سجان؟'' "آپ يهي حامتي تھيں نا آنڻي؟" ' ' نہیں میں نہیں جا ہی تھی ، میں تمھارے اندرزندگی جا ہی تھی ، جب ہے تم نے مجھے ا پیٰ کہانی سائی ہے، بہت بار میں نے تمھارے بارے میں سوچا ہے سجان ،نجانے کیوں مجھے یہا حساس ہونے لگاہے کہ جس مقصد کے لیے میں شمصیں اپنے پاس لائی تھی ہمھارے جیسے ک شخف کی ماں جتنی عظیم ہوسکتی ہے میں وہ عظمت اپنے اندرنہیں پیدا کرسکتی۔'' ''آپ بہت اچھی ہیں آئی۔ بہت اچھی ہیں، جب تک آپ تھم دیں گی مَیں آپ کی خدمت میں رہوں گا اور جب کہیں گی آپ کے پاس سے چلا جاؤں گا۔'' '' نہیں نہیں کیوں طلے جاؤ گے ۔ آخر آنٹی ہوں مَیں تمھاری ،ایک کا م تھا سجان تم ہے۔ پیتنہیں تم کرنا پسند کرو گے یانہیں ۔'' ''آپِ مجھے کسی کام کے لیے تھم دیں گی آئی میں اس کے منع کرنے کا تصور بھی نہیں کر ''مشکل کام ہے سجان، چلوخیرٹھیک ہے، بتاؤں گی میں شمھیں ۔'' ''جب آپ تکم دیں گی آنٹی اور جس کام کا تھم دیں گی دہ ہوجائے گا۔'' ظہور بفیلو نے وعدے کے مطابق غازی سجاد کی کوشی کا نقشہ سنرشیرانی کو پیجوادیا اور سنرشیرانی نے سجان کو

طلب کر کے اپنا مقصداس کے سامنے بیان کر دیا، سجان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے

''اس کے علاوہ کوئی بڑا کام میر ہے سپر دیجیجے آنٹی '' پھرای رات سجان ایک ساہ لباس میں سنز شیرانی کی کوٹھی ہے باہر نکلا اور راہتے طے کرتا ہوا غازی سجاد کی کوٹھی تک پہنچ گیا عظیم الشان کوشی میں داخلے میں اے کوئی دفت نہیں ہوئی ، وہ تو چھلا دہ تھا اور چھلا ووں کے راستے دیوارین نہیں روک سکتیں، پھرتجوری تو ڑنے کافن بھی اس جیسا شاید ہی کسی کوآ 🏵

ہو، کوئی سوا گھنٹے کے بعد ہی مسزشیرانی کے سامنے وہ کاغذات رکھے ہوئے تھے ، مسزشیرانی شدت جبرت ہے گنگ رہ کئ تھی۔ '' اوہو، اس کا مطلب ہے کہ بید لجیپ خبر میں ہی آپ کود ہے رہا ہوں ، بردی بات

ابھی تک منظر عام پرنہیں آیا، میں غازی سجاد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، غازی سجاد کی كوشى كانقشة آپ تك بنج جائے گا، ايك آ دى آئے گا اور كالے رنگ كے ايك پيك ميں موجود کاغذات آپ کودے دے گا۔ان کاغذات میں غازی سجاد کی کوشی کانقشہ ہے۔ایک خاص مرے میں ایک تجوری رکھی ہوئی ہے ، اس تجوری میں غازی سجاد کا ماضی ہے اگر سمی طرح وہ کاغذات آپ کے ہاتھ لگ جائیں تو یوں سمجھ لیں کہ غازی سجاد تو گیا۔ اخبار میں آ پ کودیئے دیتا ہوں اس کا نمائندہ بھی آ پ تک پہنچ جائے گا، غازی سجاد کے بارے میں وہ تفصیلات آپ اس نمائندے کو دے دیں وہ آپ سے پیراتعاون کرے گا کیونکہ میرااپنا

'' شاطر آ دی ہے کوشش تو تھر پور کرے گا ،لیکن میرا خیال ہے آ فتاب احمد کو میں سنجال لول گي ـ'' '' د کھے لیجئے اگر دفت ہوتو مجھے بتا کیں اچھا یہ بتا کیں کوئی ایسا ذریعہ نکل سکتا ہے جس ہے آپ غازی سجاد کے بار نے میں وہ تفصیلات حاصل کرلیں '' '' ذریعہ؟'' منزشیرانی نے پُر خیال کہجے میں کہا، پھرایک دم اچھل پڑی نکل آئے گا آپ بےفکرر ہیں۔''

''او کے مجھے رپورٹ دیجئے گا۔'' آواز بند ہوگئی ،سز شیرانی تھوڑی دیر تک سوچتی رہی

اوراس کے بعداس نے ایک ملازمہ کے ذریعے سجان کوطلب کرلیا ،سجان پرادب انداز میں

منزشیرانی کے پاس پہنچ گیاتھا۔ Scanned By Wagar Azeem Pak

" آخاہ، اسے کہتے ہیں تقدیر کا جا گنا، بہت برسی بات ہے بیاور بہت برااعزاز ہے '' مجھے کوئی بڑا کام بتائے آنٹی۔'اور پھرسجان نے مسزشیرانی کے لیے بڑے برے برے لیے براو کرم تشریف کے آئے۔'' "آ فآب صاحب آپ زحت كرسكتے ہيں؟" کام شروع کردیئے، رانا فیروز کی تجوری ہے ڈھائی کروڑ رویے کی نقد کرنسی مسزشیرانی کے ' د نہیں معذرت خواہ ہوں ،اصل میں جس دور سے ہم گز رر ہے ہیں اس میں ہزاروں W یا س منتقل ہوگئی ، بیڈ ھائی کروڑ رو بےرانا فیروز نے الیکٹن کیمہم کے لیے اکتھے کیے تھے اور نگاہیں ہمارا تعاقب کرتی ہیں،مئیں نہیں چاہتا کہلوگ ہیے کہیں کہ آفاب احمد نے گھٹنے میک W اس کے بعدوہ ایک دم بچھ گیا،اس طرح کے اور بھی کئی کام سجان کے ذریعے لیے گئے اور مز , بے اور مسز شیرانی کے پاس پہنچ گئے ،البتہ آپ اگر تشریف لائیں گی تو میں آپ کو بڑے W شیرانی اکی اب تک کی محنت کا کھل وصول ہو گیا۔ سبحان کووہ جس مقصد کے لیے لائی تھیں،وہ غلوص سے خوش آمدید کہوں گا۔'' یمی تھا، اُس وقت الیکش وغیرہ کا تو کوئی تصوران کے ذہن میں نہیں تھا، کیکن انہوں نے یمی ''ٹائم دیجئے مجھے۔'' ''شام کی چائے کا اہتمام کرر ہاہوں آپ کے لیے۔'' '' تنہائی میں آپ سے بات ہوگی کسی کی موجودگی نہیں جا ہتی۔'' "جیا آب پند کریں۔" سزشرانی آفاب احدے پاس بھنے گئ، سارے انظامات کر کے گئی تھی ، آفتاب احمد نے بوی مکاری مشکراہٹ کے ساتھ مسزشیرانی کا "جى، آ قاب احمد صاحب كييمزاج بين آپ كى؟" "وُعا كيس بين آب كى ، بھلاآب كا مدمقابل ہونے كا حوصله كيے كرسكتا تھا ميں اليكن اس وہی بات ہے کہ جب تک انسان کے اندر تحریک نہ ہو پچھنہیں ہوتا اور پھر آپ نے نجانے کیوں ہرطرح ہمیں نظرا نداز کیا، مجبوری ہوتی ہے سنرشیرانی،آخر کارالیکشن میں کھڑا '' بردااچھا کیا آپ نے ، غازی سجاد تو اپنی موت بارے گئے ، سنا ہے را نا فیروز کے حوصلے بھی بیت ہورہے ہیں، ہوسکتا ہے وہ میرے حق میں دست بردار ہوجا نیس رہ گئے ) اً پ تو میں جانتی ہوں کہ آپ ان ڈھیٹ لوگوں میں سے ہیں جنہیں کسی مسلے میں بٹھا نا پڑتا ہے خود سے ہیں بیٹھتے آ پ۔'' '' ماشاءاللہ، بڑی تلخ زبان استعمال کررہی ہیں آ پ، میں نے ٹیپلی بار آپ کی زبان کو

سوچاتھا کہ سجان سے اس طرح کے کام لیے جائیں گے جس سے وہ بڑے بڑے صنعت کاروں اور بینکروں اور دوسرے سر مایہ داروں کے راز حاصل کریں ، ان کے یاس نمبرون ضرغام تفاجو مسلسل صيغة رازييس رہتا تھا، ضرغام كون تھا كيا تھااس كے وسائل كيا تھے بيربات مثال تك كومعلوم نهيل تقى ، نجانے مسز شيراني نے اسے كهال سے دريا فت كيا تھا، كيكن بس الم دین کے چراغ کا جن ہی تھاوہ ، سزشیرانی اسے تھم دیت تھی اور جو پچھوہ کہتی تھی اُس کی تعمیل ہوجاتی تھی ، دوسر انتخص اسے سبحان ملاتھا جس کی پھرتی اور برق رفتاری د کھھ کرمسزشیرانی نے بیسوچا تھا کہ بینو جوان ان کے لیے انتہائی کارآ مدرہےگا ،اورآج انہیں اینے اس فیصلے پر انتہائی خوش کھی ،انہوں نے اینے آب سے کہاتھا۔ ''لوگ میرے بارے میں مجھ بھی سوچیں اور انہیں سوچنا چاہیے کیکن جو میں سوچتی مول وہ حرف برحرف سیح موتا ہے۔" آخری آ دمی آ فتاب احمد تھا جو کافی معلومات حاصل کر چکا تھا،اسے وہ دونوں مہرے بچھے بچھےنظرآ رہے تھے، خاص طور سے غازی سجاد کے بارے میں جب تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی تو سرکاری طور پر ہی اے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا،رہ گیارانا فیروز تواس مالی خسارے کے بعداس کے بھی حوصلے پیت ہو گئے تھے، آ فآب احد منظرعام پرتھا اور اس کی مہم برق رفتاری ہے کام کر رہی تھی کہ اے پہلی بار سنر شیرانی کافون موصول ہوا۔ "آپ سے ملاقات كرنا چاہتى ہول آفتاب احمصا حب "

''اتني جلدي سجان ـ''

تلخ دیکھاہے، ڈھیٹ اور بٹھانا، بھلااییا کیے کرسکیں گی آ ہے؟'' '' ہاں وہی میں آپ کو بتانے آئی ہوں ، ایسا سیجئے فوری طور پر میرے حق میں اپنی

معمولی ہے لوگ کسی بھی طرح مجھے زیزنہیں کر سکتے ، آپ جیسے بہت سے لوگوں کو اپنے

وست برداری کا اعلان کر دیجئے ۔ بلکہ آپ را نا فیروز کوبھی سمجھا ہئے ، میں ان جھمیلوں میں پڑنا

نہیں چاہتی تھی ،کیکن اب جب پڑگئی ہوں تو پھراپنے راستے بھی صاف کرنا چاہتی ہوں،

معاف کیجئے گا آ فتاب احمد صاحب میں چوہیں گھنٹے کے اندراندر آپ کے اور آپ کے بیٹے کے وارنٹ گرفتاری نکلوار ہی ہوں۔"

"جى-" قاب احد نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

" جی ہاں ، دیکھیں سائنس نے کیا کیا ایجادات کرلی ہیں، بدایک جھوٹا ساالیکٹریکل انسٹرومنٹ ہے، مگر کیا عجب چیز ہے۔ ''مسزشیرانی نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک چوکور باکس

نكالااورأ بسامنير كاديا" '' میں نے ایسے دی باکس تیار کیے ہیں ،آپ ذرا اس کی کارکردگی دیکھئے ۔'' سز

شیرانی نے ایک بٹن آن کیا توایک تیز آ وازاس فضامیں گو نجنے گی ،اس آ واز میں نبیل مثال کو بتار ہاتھا کہ آ فتاب احدنے اسے کس مقصد کے تحت اس عمارت میں بھیجا ہے، نبیل یہ بھی کہہ

ر ہاتھا کہوہ اپنے باپ کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرسکتا ، وہ پوری گفتگو جو وہاں ہوئی تھی

بڑی صاف شفاف آواز میں ریکارڈ کرلی گئی خمی مسزشیرانی نے کہا۔ '' پیریکارڈ نگ میں نے نہیں کی بلکہ آپ نے اپنے جن تین آ دمیوں کو بھیجا تھا انہوں

نے کی ، میں نے بس ذرااس کو پروسیس کرالیا گیا ہے ،اوراب بیدوسرا منظرد کیھئے۔''منز شیرانی نے اسی آلے کے ایک اور بٹن کوآن کیا اوراس زیرتغمیر عمارت میں موجود نبیل اور مثال

کی اس وقت کی بیوری فلم اس آ لے میں دکھائی دی جب نبیل مثال کو وہاں تک لے گیا تھا۔ منزشیرانی نے میٹن آف کیااور بولیں۔ "آپ چاہیں تواہے رکھ سکتے ہیں ، د کھتے رہے گا، دل بہلانے کے لیے بڑی اچھی

چیز ہےاور یہ بھی دیکھئے کہ کس قدر حماقت کی آپ نے آ فتاب احمد صاحب، میں کندن ہوں مستحھے آ پ، کندن ،اس قدرتی ہوں کہ تپ تپ کرسونے سے کندن بن گئی ہوں ، آ پ جیسے

راستوں سے ہٹاتی آئی ہوں میں، آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب تو میں بالکل مختلف

انداز میں آ پکو دیتی کیکن فی الحال اتناہی کافی ہے،فوراُ دست برداری دے دیجئے ، ورنہ 🏴 چوہیں گھنٹے کے اندراندرآ پ کو تفکٹریاں لگوا دوں گی اور جو کیس آپ پر بناؤں گی وہ آپ ک<sup>اللا</sup>

تختهٔ دارتک پہنچا سکتا ہے۔ بہت می کہانیاں ہیں میرے پاس آپ کی۔'' آفتاب احمد پھرالیا اللہ ہوا بیٹھا تھامسز شیرانی نے وہ چوکور باکس اٹھا کریرس میں واپس رکھ لیا،اوراٹھتی ہوئی بولی۔

''آپ مجھے فون پرسب سے پہلے اپنی وست برداری کی اطلاع دیں گے اوراس کے

بعد اس فیصلے کومنظر عام پر لائیں گے، خدا حافظ '' وہ اپنی جگہ سے آتھی اور انتہائی پُر سکون <sub>O</sub>

تدموں سے چلتی ہوئی وہاں ہے آ گے بڑھی اور اپنی کار میں بیٹھ کر چل پڑی ، آفتاب احمد کم جیسے سکتے میں مبتلا ہو گئے تھے۔

سجان مسزشیرانی کے لیے چراغ کا جن بنا ہوا تھا،اپنے مخالفین کومسزشیرانی نے اتنا

زج کیا تھا کہوہ مہم کررہ گئے تھے،بعض نے تو تھلم کھلا کہا تھا کہ سنرشیرانی نے کسی عالم کا " سہارا لے لیا ہے جواس کے لیے وظیفے اور چلنے کرر ہاہے ابھی تک سی کونہیں معلوم تھا کہ ان کی

انتہائی خفیہ جگہوں میں داخل ہوکروہ کون ہے جوان کے اہم ترین راز اُڑ الیتا ہے بیسارے

کام سجان کررہا تھا۔مسزشیرانی جہاندیدہ عورت تھی اس نے سجان کو پڑھ لیاتھا، پہلے تو اس نے اس کی ماں والی کمزوری سے فائدہ حاصل کرنا جا ہا تھا،کیکن اسے انداز ہ ہوگیا کہ وہ ماں کو ا خداکے بعد واحد سمجھتا ہے اور کوئی اور بیہ مقام نہیں حاصل کرسکتا ، کیکن اب اسے بجہماوراندازہ

ہو گیا تھا۔وہ مجھ گئ تھی کہ سجان مثال کا دیوانہ ہو گیا ہے۔اوراب اس کے لیےموم ہے چنا نچے

اس نے مثال کے ذریعہ جان ہے اپنے کام کرانا شروع کردیئے تھے۔ اس وقت بھی رات کے پونے تین بجے تھے سحان ایک بخت مہم سرانجام دیے کر کوٹھی کی چیلی دیوارکود کراندرآیا تھا۔وہ اس طرح کے کام اس طرح سرانجام دیتا تھا تا کہ چوکیداریا ملازموں تک کو پچتر نہ چل سکے۔ بیر ہوایت بھی مثال کی طرف ہے ہی تھی جسے مال نے سمجھا دیا

حل کردیا تھا۔'' تھا کہ انکشن ای طرح جیتے جاتے ہیں۔ ''اس نے میز سے یانی کے جگ سے یانی لیا پاتھ دھوئے اور کھانے بیٹھ گیا۔نہ جانے ا ہے ہوک لگ رہی تھی ۔اس وقت با ہر بھی کچھنہیں مل سکتا تھا ویسے بھی اس کے کب سے بے چاری کھانالگائے انظار کر رہی ہے۔شرارت اس میں آئی تھی چنانچے اطمینان یاس ایک بڑا چرمی بیگ تھا جے وہ کہیں ہے لایا تھا اور اسے کسی کے سامنے نہیں لے جاسکتا ہے کھانا کھا تار ہا۔اس دوران اسے نوری کی بے چینی کا احساس ہوتار ہاتھا۔ کھانے کے بعد تھا۔ چنانچەاس نے يهي سوچ ليا كه بيرات بھوكے ہي گزارني ہوگی ليكن جب وہ كمرے اس نے ہاتھ دھوئے ،اطمینان سے کھڑا ہوا پھرالماری کے قریب بیٹنے کراس نے زور سے مندلا میں داخل ہوا تو ایک دم اسے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ کمرے کی روشی تو ہے'' بھا'' کی آ واز نکالی کے کہیں کوئی چیخ نہ سائی دی۔ ملازم جلابی دیتے تھے، کیکن گھراس کی نگاہ سامنے سنٹر ٹیبل پریڑی اور وہ انچھل بڑا۔ " "تمهاراساؤنڈ بکس خراب ہو گیا ہے کیااب تو آواز ہی نہیں نگلتی ۔اس نے نوری کو بازو ٹیبل پر کھانا سجاہوا تھا۔ وہ پھٹی بھٹی آئمھوں سے جاروں طرف دیکھنے لگا،الماری کے سائڈ سے پکڑ کر باہر مینی لیا۔نوری نے گرون جھائی ہوئی تھی،اس کے کان کی لوئیں انگاروں کی میں اے کسی رنگین دو پیٹے کا کو نہ نظر آیا اور اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئا۔ ''نوری \_\_\_\_اس نے سوچا۔اباسے اپنے کمرے کی درنتگی کاراز معلوم ہو گیا تھا۔ طرح د مک رہی تھیں۔ خوداس کی زندگی میں تو سلیقہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی ۔وہ بھی استری کیے کیڑے نہیں پہنتا تھا \_ ليكن يجيلے دنوں ہے اس كے كمرے ميں برى با قاعد كى شروع ہوگئ تھى كيثرے استری، جوتے پالش، بستر بے شکن اور صاف تھراہر چیز بالکل درست ۔ پہلے تواس

''ماں ہوتم میری۔' وہ بولا اور نوری نے برسی تیزی سے نفی میں گردن ہلانی شروع کر دی۔

'' پھر کیوں کرتی ہویہ سب میر ہے لیے، کیاان کے کہنے سے جن کے لیے میں کام کرتا ہوں۔' نوری نے گردن اٹھا کراسے دیکھا اور سجان کے دل کوایک و صکا سالگا، یہ نوری ہے، اتنی خوبصورت آ تکھوں والی، استے حسین نقش و نگار کی مالک، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ تو مثال سے بھی زیادہ پیاری شکل رکھتی ہے، وہ اسے دیکھارہ گیا، نوری جیسے ایک دم چونک پڑی، اس نے درواز سے کی طرف دیکھا، پھر بر تنوں کی طرف اور اس کے بعداتی لیمی چھلا نگ لگائی کہ خود سجان بھی جیران رہ گیا، ایسے کا موں کا تو وہ ماہر تھا، لیکن نوری کی یہ بی چھلا نگ لگائی کہ خود سجان بھی جیران رہ گیا، ایسے کا موں کا تو وہ ماہر تھا، لیکن نوری کی یہ بیکا جھلا نگ اس قدر نبی تکی تھی کہ وہ خود بھی داود سے بغیر نہ رہ سکا، نوری درواز سے سے باہر نکل گئی میں سجان ادھرد کھتار ہا اس کی آ تکھوں میں نوری کا چبرہ گھوم رہا تھا اور پھر ایک بجیب سا احساس اس کے دل پر سوار ہوگیا، نوری کی آ تکھیں مجت کے نور سے بچی ہوئی تھیں اور یہ مجب احت کے سوچتار ہا تھا کہ منہ سے آواز نگلی۔

"دوهت تیرے کی ، بہت برے دن آ گئے ہیں میرے ، بہت ہی برے دن آ گئے

ہیں۔لگتا ہے بھان تمھاری کہانی ختم ہوگئ ہے۔سارے راتے بدلتے جارہے ہیں، پیشش و

\_\_\_\_اس نے ماں بیٹی کی باتیں سی تھیں۔

''مما \_\_\_\_ میرانیلاسوٹ کہاں گیا۔'

''ممایہ نو کر بڑی لا پروائی کرتے ہیں۔'

''اپنی پسند کی چیز وں کوخودد یکھا کرومثال \_\_\_\_

'' میں \_\_\_\_ مثال اس طرح بولی جیسے ماں نے کوئی بہت ہی انہونی بات کہددی

'' تو اور کیا۔''

'' اب بیدونت آگیا ہے جھ پرمما۔''

' د نہیں وہ مثال نہیں ہوسکتی پھرکون ہے ، اور اس وفت اس نگین آنچل نے سارا عقدہ

نے سوچا تھا کہ شاید مثال کے دل میں \_\_\_ محبتوں کے سوتے کھل گئے ہیں، کیکن مثال

محبت کا کھیل ، کیا تمھاری تقدیر اس کھیل ہے بھی وابست تھی۔'' بیلڑ کی ، بیلڑ کی ، جس کی

آ تکھیں نجانے کیسی کیسی کہانیاں سار ہی تھیں، کتنی حسین آ ٹکھیں تھیں اس کی اور ہونٹوں کی

م کان، سجان نے زور سے گردن جھٹلی، اسے مثال یاد آگئی، بے شک نوری کی آئکھوں کا

پیار بےمثال تھا،کیکن مثال کے سینے کا وہ کس وہ زم گداز جس نے سجان کی زندگی تہہ و بالاکر

کے رکھ دی تھی ،سجان نے دونوں ہاتھوں سے سر بکڑ ااور بیٹھ گیا گھراس وقت تک بیٹھار ہا

طریقے سے پچھ چیمیگوئیاں ضرور ہوتی تھیں کہ میڈم شیرانی کے دہ خفیہ ذرائع کیا تھے جنہوں نے ان لوگوں کو بالکل ہی ہے دست و پا کر ڈالا تھا جوان کے مدمقابل تھے،الی شخصیتوں پر غور ہور ہاتھا، خاص طور سے آفتاب احمد جو بُری طرح شکار ہواتھا،اس کے وہ نتیوں آ دمی ابھی U

یک گم تھے جنہیں اس نے اس عمارت میں فوٹو گرافی کے لیے منتخب کیا تھا ، یہ سنزشیرانی ا نجانے کیا چیز ہے، دوسری طرف نبیل تھا جو باپ کی بے توجہی کا شکار ہو گیا تھا، آفتا ب احمل

نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، وہ ناراضگی کا ظہار نہیں کرتا تھا، بلکہ اب اس کے انداز میں نبیل کے لیےا کی حقارت می پیدا ہوگئ تھی ،وہ ای طرح اسے سزادے رہا تھا،کیکن نبیل بڑی شدت ہے اس کمی کومحسوس کر رہاتھا، حقارت کا بیانداز اس کی غیرت کے منافی تھا، باپ کی طرف سے بیفرت اس کے لیے جان لیواتھی ،ادھراس کامسلسل رابطہ مثال ہے بھی تھا،

بعد میں مثال اس ہے بہت متاثر ہوئی تھی اور اس نے نبیل سے پھر دوستی استوار کر لی تھی ، پھر ایک شام نبیل نے مثال سے کہا۔ ''مثال،ميراخيال ہے <u>مجھے يورپ</u>وايس چلا جانا چاہيے۔''

''کیوں؟''مثال نے حیرت سے پو حیسا۔ '' میں شمصیں بتا چکا ہوں مثال اس وقت کے بعد سے پیا کا روبیہ میرے ساتھ انتہائیا حقارت آمیز ہوگیا ہے، مجھے پتہ ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں،ان کا خیال ہے

کہ میں ایک بالکل نا کارہ انسان ہوں جو کچھ بھی نہیں کرسکتا،مثال میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، معصیں ہمیشہ یا در کھوں گا، تم مجھ سے بہت برتر ہو، میں نے جو کچھ کیاوہ اپنے ضمیر کی آ واز کے ساتھ کیااور پھر سچی بات سے کہ میرے پہا گارو سہ یا انداز فکر بہت ہی خراب تھا ، باپ ہیں وہ میرے ورنہ میں ان کے لیے بہت بُرے جملے استعال كرتا، مثال مجھے معاف كردينا۔''

'' بچوں کی می باتیں مت کرو،میری مما فارغ ہو چکی ہیں، جبتم نے میرے لیے ہیے

سب کچھ کیا ہے بیل تو جھ پر بھی تو کچھ فرض عائد ہوتا ہے، میں مماہے بات کروں کی ،کل شام کو یا نج بجتم ہارے گھر حیائے کے لیے آجاؤ ہم مماسے اپنے دل کی بات بالکل صاف کہہ

جب تک کہیں دُور ہے اذان کی آ واز نہ سنائی دی۔ ''الیکن کے دن قریب آ گئے ، آفتاب احمد نے سزشیرانی کوفون کر کے کہا۔'' ''میں آ یے کے حق میں دست برداری کا اعلان کرنے جار ہاہوں، دنیا کو دکھانے کے ليمكين بأقاعده ايك تقريب كرول كالهيكن ميذم، يرسب احيمانهيل مواء بهم في تو آپكو

ہمیشہ ایک احترام کا مقام دیااورآپ کے لیے ہمیشہ دل کے دروازے کھلے رکھے الیکن نجانے کیوں آپ نے ہمیں بھی ہمیں عزت نہیں دی۔'' '' کونساوقت گزرگیا آفناب احمد صاحب، وقت آنے دیجئے ، ہوسکتا ہے ہمارے اور آ پ کے درمیان کوئی بہت ہی اچھا راستہ نکل آئے۔'' آ فتاب احمد مصنڈی سانس لے کر خاموش ہوگیا تھا،سارے مہرے جت ہوگئے تھے اور اس میں نوّے فی صد کام سجان کا تھا

جے بہت ی جگہول پرمحسوس کیا گیا تھا، چنانچ مسز شیرانی الکشن جیت کئیں، زبردست جشن منایا گیا،ان کے خالفین نے بھی انہیں داوری ،حکومتی پیانے پران کی کامیابی کو بے حدسراہا گیا اور ان کے لیے ایک وزارت تجویز کر دی گئی، مسزشیرانی ہُوا میں اُڑ رہی تھی ، تلہور بھیلو نے انہیں مبارک با دویتے ہوئے کہا تھا۔ "اورمیں نے سلے ہی کہا تھا سیڈم کے ظہور بقیلواس لائن میں ای طرح الیسپرٹ ہے

جس طرح ایک اعلیٰ بنیگ باز بینگ بازی میں ۔''مصروفیتیں بدل گئ تھیں۔وہ ادارے ملسل کام کرر ہے تھے جورفائی ادارے تھے، کیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میڈم شیرانی بھی الگ ہے مصروف ہوگئ تھیں ، دوسر بے لوگوں کے معاملات بھی اسی طرح چل رہے تھے ، البتہ خنیہ "ممامما،كياكهداي بين آپ؟"

''ایک مئلنہیں ہے میرے لیے ،وہتم ہے محبت کرتا ہے ، دوکوڑی کا ایک انسان

شمصیں جا ہتا ہے،تمھار ہے پیار میں دیوانہ ہو چکا ہے وہ ،کسی بھی وقت وہ تم سے اپنی محبت اکال

اظہار کرسکتا ہے۔''مسزشیرانی نفرت سے بولی۔ "مما\_\_\_\_"مثال جيخ پڙي-

'' ہاں اگرتم نے ابھی تک اس کی آتھوں کونہیں پڑھا ہے تو تم انتہائی بیوقو ف لڑکی ہو ہم

میں کچھ بھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔' "گرید کیے ہوسکتاہے مما؟"

'' ہو چکا ہے، بیسب ایسے ہی ہوجا تا ہے، تنصیں اندازہ لگالینا چاہیے کہ الیی صورت

میں وہ نو جوان تمھارے لیے کس قدرخطرنا ک ہوسکتا ہے،تم نے بھی اس پرغورنہیں کیا ، ہوتا ہےا بیا ہوتا ہے، کبھی کسی کی آئھ میں تنکا تک نظر آجا تا ہے اور کبھی اپنی آئکھ کا شہتیر نظر نہیں

''شہتیر ''مثال کے منہ ہے سرگوثی کے انداز میں نکلا۔

'' ہاں محاورہ ہے، سامنے کی چیز پر نگاہ نہیں جاتی ، میں زمانے کا تجربہ رکھتی ہوں ،محبتاً کرنے لگا ہے وہ تم سے اور ای لیے تمھارے منہ سے نکلے ہوئے ہرلفظ کواس نے اپ 💆

عبادت کو درجہ دیا ہے۔'' ''بہت بڑا ہےوہ مما بہت بڑا ہے، مگرا یک بات میں جانتی ہوں، وہ بھی مجھ سے اظہلا

محبت نہیں کرے گا، بھی نہیں '' مجھے یقین ہے۔ ''بہر حال!اے یہاں ہے ہٹادو، یہی اس کے لیے بہتر ہے، میں نے زندگی میں جو 'جھے حاصل کیا ہے اسے برقر ارر کھنے کے لیے میں ہرقدم اٹھا شکتی ہوں سے میری مجبوری ہے۔''

مثال گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھراس نے کہا۔ ''مماوه کل یا نجی بجنبیل آئے گا۔''

" کیا کہہر ہی ہومثال؟" ''میں بھر پورطریقے ہےتمہاری مدد کروں گی سمجھر ہے ہونا؟''

"مثال، كوئي مشكل نه بن جائے۔" '' بالکل نہیں۔''نبیل نے جواب دیا،مثال نے ماں سے بات کی۔

ومما ، كل شامكو پانخ بج آپ كوكوئى پروگرامنييں ركھنا ہے كچھ كام ہے' '' کیا کام ہے بیٹا ہتم جانتی ہومیرے لیے وزارت نا مزد ہو چکی ہے، مجھےاس کےسلیلے

''مماممام کیا با تیں شروع کردی ہیں آپ نے ، آپ میرے لیے تھوڑا ساوقت نہیں نکال سکتیں۔'' "ارےارے ناراض نہ ہوڈ ارانگ ، ٹھیک ہے بابانہیں رکھیں گے ہم یا نج بج کوئی اور

کام، گرمسکلہ کیاہے؟''

''ے کھمسکلہ'' "مثال ایک الجھن آ گئی ہے، کیا کرنا جا ہے؟" کچھ دیر کے بعد سز نیرانی نے کہا۔ "بتائي كياالجهن ب مجھے بتائے كى بات ب؟"

''ہاں بات توہے، تم ایک کام کرو، کسی طرح سبحان سے چھٹکارایالو۔'' '' ہاں بھئی،اس نے جو کچھ کیا ہے وہ چہ میگو ئیوں کا باعث بن گیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ

کہیں کوئی سجان کوٹریس نہ کرلے۔'' ''مما، بیاس کی وفاداری اورمحنت کا صلہہے؟''

" ہاں ، بیاس کی وفا داری اور محنت کا صلہ ہی ہے مثال کہوہ زندہ سلامت یہاں سے جائے گا در نہاصو کی طور پرتو اُ ہے اب اس دنیا میں ٹہیں رہنا جا ہے۔''

'' تم اس کے لیے مجھے روک رہی ہو، کیوں آئے گا وہ، وہ ایک بدباطن باپ کا بیٹا

'' قصور باپ کا ہےممااس کانہیں ہے، وہ آپ ہے بات کرےگا،میرے ساتھ شادی

کی بات کرے گا ،میرے ساتھ زندگی گزارنے کی بات کرے گا کیونکہ اپنی کوششوں میں

نا کام رہ کرآ فاب احمد صاحب نے اسے تقارت کی نگاموں سے دیکھنا شروع کردیا ہے۔''

، ''جاوُ، آرام کرو۔''منزشیرانی نرم لہج میں بولیں اور مثال تھے تھے قدموں ہےان کے پاس سے چلی آئی ،منزشیرانی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں ،ان کی سوچیں جس طرح

کی ہوتی تھیں اس طرح کی تھیں ، کیکن اس سے زیادہ گہری سوچیں ایک اور ذی روح کے 🕊

ز ہن میں تھیں اور وہ سجان تھا، وہ اپنی رہائش گاہ میں پہنچ گیا،اس کی رگ و پے میں شدید ہے ا چینی کی لہریں اٹھ رہی تھیں ، پھراُس نے خود سے کہا۔

''واہ ڑے سبحان، سبحان اللہ، اپنی اوقات بھول گئے بیٹا، محبت بھی کر لی تو آسان میں

لکے ہوئے تارول ہے، دھت تیرے کی ، دھت تیرے کی ۔''اس رات اس ہے کھانا بھی نہ

کھایا گیا، پینہیں ایک عجیب تی ہے چینی اس کی رگ ویے میں سرایت کر رہی تھی ،مثال کے الفاظاسے یادآ رہے تھے۔

'' وہ بہت بڑا ہے مما، پر ایک بات میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بھی اظہار محبت نہیں کرے گا،کبھی نہیں مما، میں میں \_\_\_\_ ''اور پھر دوبارہ اس کی آ واز اکبری \_''اس کہانی

‹ میں پیرحقیقت بھی شامل ہے مما کہ میں اس ہے محبت کرنے لگی ہوں اور ہر قیمت پرا ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا حیا ہتی ہوں۔''

''ہر قیمت پر\_\_\_\_''سجان نے زیرلب کہا، رات کے نجانے کون سے پہرتک وہ بسرّ پرلوٹیں لگا تار ہا، غالبًا تین یا ساڑ ھے تین بجے تھے کہا ہے آ ہٹ سنائی دی اوروہ چونک

کر درواز ہے کی طرف دیکھنے لگا،نوری ہاتھ میں ٹرے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ ''ارے،نوری \_\_\_\_''نوری اے دیکھتی رہی ،اس کی آئکھیں اس کے احساس کی کہانی سنا رہی تھیں ،ٹر ہے میں جائے کے برتن اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی

'' تجتمے معلوم تھا کہ مُیں بھوکا ہوں؟''سجان نے سوال کیا اورنوری زورز ور سے گر دن '' کسے معلوم ہوا تحقیے نوری؟''سجان کرب سے بولا ، کیکن نوری نے اس بات کا کوئی "اس کہانی میں پی حقیقت بھی شامل ہے مما کہ میں اس ہے محبت کرنے گئی ہوں اور ہر قیت پراُسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہوں۔'' ''اوہ''مسزشیرانی کے منہ ہے آ ہتہ ہے نکلا اور وہ گہری نگا ہوں ہے مثال کا جائز ہ لینے لکیں ، ان دونوں میں ہے کسی کو پیتر نہیں تھا کہ ان سے تھوڑ ہے ہی فاصلے پر سجان ایک

''اوه پهروېې فکمي کهانې ـ''

ستون کی آٹر میں کھڑاان کی با تنیں س رہاہے۔ منزشیرانی کے چیرے پرایک کھے کے لیے شدیدجھنجھلا ہٹ ابھر آئی ،وہ کچھ دیرتک

مثال کود میستی رہیں ، پھر فوراً ہی انہوں نے رویہ بدل لیا۔

''ہوں، کیا واقعی اس کہانی میں بیر حقیقت اسی طرح شامل ہے جس طرح تم نے بیان '' خوج میردی محبوری تھی ، میں نے مجھی آ یہ کے سامنے زبان نہیں کھولی ، لیکن میں کیا کروں ، ہمارا مسئلہ بالکل مختلف ہے ، وہ اپنے باپ سے بیناوت کر چکا ہے ،مما ، میں میں بھی ،

''ہول۔۔۔۔ دیکھیں گے،غور کریں گے سوچیں گے کہ اس سلسے میں کیا کیا جاسکتا ہے، کوئی قدم جلد بازی میں مت اٹھانا، تم دیکھے چکی ہو کہ آفتاب احمد ہمارا کتنا بڑارتتمن ہے،

اسے ہرمحاذ پرشکست ہوئی ہے، وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، آ سانی ہے وہ اپنے اکلوتے ''مما ممیں نے اپنا کیس آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آپ جو بھی فیسلہ کریں۔''

جوا بنہیں دیا ، وہ خاموثی ہے سجان کودیکھتی رہی تھی ، مجھ سے ڈرتی نہیں ہےتو ، پہلے تو تیری پر کھنا آ پ کا کام ہے۔'مسزشیرانی خاموثی سےاسے دیکھتی رہی، پھر بولی۔ عالت خراب ہوجاتی تھی میری شکل دیکھ کر۔'' نوری کی آئکھیں محبت برسانے لگیس ،سجان '' ہاں بولو بولو۔''

نے گردن جھٹلی اور بولا۔ '' یہ نہیں، پینہیں اللہ کیا جا ہتا ہے، لا مجھے دے دے میں ابھی کھالوں گا جاتو سوجا،

آ تکھیں سرخ ہورہی ہیں تیری ، جانوری جا، شاباش ، اچھے بیچے بات مانتے ہیں جا۔''اس کا

لہجہ بے حد نرم تھا،نوری کے ہونٹوں پرایک مسکراہٹ پھیل گئی۔اس نے سجان کو دیکھااور پھر خاموثی ہے واپس ملیٹ گئی، سجان اس مسکراہٹ پرغور کرنے لگا تھا، اس کے دل پرایک عجیب

سااٹر ہوا تھا، واقعی محبت ایک الگ چیز ہے،محبت ایک بالکل الگ چیز ہے،کس دل میں کس طرح بیدارہو جاتی ہے، کون جانے ، کون جانے ۔

مزشرانی اپنی کوشی کے لان کے ایک مخصوص جھے میں بیٹھی ہوئی تھیں، چو کیدار سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آنے والا آئے تو اسے منع کردیا جائے سوائے نبیل کے ، نبیل کے بارے میں اس نے چوکیدارکو سمجھا دیا تھا،مثال کواس نے وہاں سے ہٹا دیا تھا اورنبیل کا انتظار

کرر ہی تھی ،ٹھیک یانچ بجنبیل کی کارکوشی سے اندر داخل ہوئی اور وہ سنتھل گئی ، بہت دور ا یک کھڑ کی ہے مثال جیب کر باہر کا منظر دیکھ رہی تھی بنیل کارہے اُترنے کے بعد چل پڑا

اورتھوڑی در کے بعدوہ مسزشیرانی کے پاس بہنچ گیا،مسزشیرانی نے پوری سنجیدگی سےاس کا استقبال کیا تھا، وہ سلام کر کے مسز شیرانی کے اشارے پر سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔

''مثال نے تمھاری آ مدکے بارے میں بتایا تھا۔''

ہُوا ہوں ، آنٹی ، میں جو پچھ کہوں گا بچے کہوں گا ،میری درخواست ہے کہ آپ میری کسی بات کو انندگی میں شامل کرلوں گا ، آنٹی ہم لوگ یہ بہت میں باتیں کر چکے ہیں ، ہوسکتا ہے ہمیں بہت جھوٹ نہ مجھیں ،میں بیجی نہیں کہوں گا آپ سے کہ آپ میری بات کی تصدیق کرلیں، ان مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے ،کین اگر آپ کا آشیر بادہمیں مل جاتا ہے تو آنٹی ہماری ا

"" نی میں باہر کے ملکوں میں رہا، کیکن نجانے کیوں میری فطرت میں کوئی الیی بُرائی نہ پیدا ہو تکی جے بُرائی کہا جاتا ہے اور جس کی کہانیاں عام طور سے منظرعام پر آتی رہتی ہیں،

میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا گتا فی ہوگی ، یوں سمجھ کیجئے آئی کہ میں نے اپنے کر دار کا

ہرصفحہ سنجال کر رکھا ہے اور وہ بے داغ ہے ، وطن واپس آ گیا ، میرے والد صاحب ایک کامیاب بزنس مین بین اور آنی انتهائی معذرت کے ساتھ بدالفاظ کہدرہا ہوں کدایک

کا میا ب برنس مین کا تصور بالکل الگ ہوجا تا ہے بس اتنا ہی کہوں گا، مجھے انہوں نے بڑے 🏳

پیار سے خوش آمدید کہا اور اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دینے کا وعدہ کیا ،اس کے ساتھ ہی 🔾 آنئی،انہوں نے دو کے حاراور جار کے آٹھ بنانے کے منصوبے میرے سامنے پیش کرنے K

شروع کرویئے اور آنٹی اس میں آپ کا نام خصوصاً مجھے بتایا گیا اور کہا گیا کہ اگر کسی طرح S

مئیں آپ کی محبت حاصل کرلوں تو ہمارے بہت سے کام بن سکتے ہیں، تگینہ آر چی والا معاملہ 🔾

آپ کے علم میں ہے،آنٹی وہ مجھےا کساتے رہے، ظاہر ہے میرے باپ ہیں منع تونہیں کر سکتا تھا، کیکن کوئی غلط راستہ اختیار کرئے آپ کوکسی کام کے لیے مجبور کرنا میرے ضمیر کے

ظاف تھااور میں نے اپیمتمبر کوزندہ رکھاء آنٹی ، میں آپ سے اس کا صافیقیں مانگتا ، کیکن مرے پہا مجھ سے خاصے بدول ہو گئے ہیں اور اس مات کے امکانات ہیں کہ آنے والے وتت میں مجھے ان کا سہارا حاصل نہ رہے کیونکہ جو کچھ میں کرنے جار ہا ہوں ،اپنے بل پر کرنے جار ہا ہوں، آنی میں مثال سے شادی کرنا جا ہتا ہوں، یوں سمجھ لیجئے میرے یاس کوئی

بهارانہیں ہے، میں اس سے ہر قیت پرشادی کروں گا، آئی مجھے اپنا سہارا دے دیجئے گا، '' جی آنئی ممیں اپنی زندگی کی سب سے مشکل کہانی لے کرآپ کی خدمت میں حاضر اُنٹی اگرآپ ایسانہیں بھی کریں گی تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں مثال کی مدد سے اسے اپنی

کہاں ہے تصدیق کریں گی آپ، چنانچہ میں ہی جو بچھ کہوں اسے سے مان لیں، میرے سے کو اشکلیں بھی حل ہوجائیں گی، میں ایک مختی آ دی ہوں، آنٹی آپ ہی میری مدد کریں گی، مجھے

Ш

میں آتی ہوں مما\_\_\_! مثال نے کہا اورخود بھی اپنی جگہ ہے اٹھ گئ

نیرانی ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہیں ، پھر جونہی وہ کیجھ فاصلے پر پہنچے انہوں نے اپنل

وبائل فون نکال لیا اوراس پرایک نمبر ڈائل کر کے بولیس۔

«لیس میژم\_\_\_\_،

''وہ میری کوٹھی سے باہر نکلنے والا ہے۔'' ''بالكل ميڙم-''

· · ختم کردو\_\_\_\_احتیاط ہے۔''

''جی میڈم\_\_\_\_ جواب ملااورسنرشیرانی نے فون بند کر دیا۔ دفعتا انہیں اپنے عقب

بن ایک نمایان آ هٹ سنائی دی اور وہ انھیل پڑی۔عقب میں شوبینہ کی خوبصورت او کچی اور S

گھنی باڑ رہتھی جس کی کچھشاخیں ہل رہی تھیں ۔مسز شیرانی برق رفتاری ہے اٹھیں اور باڑ ھ

کی طرف بھا گیں باڑ ھاتی او کچی تھی کہوہ دوسری طرف نہیں دیکھ بیتی تھیں چنانچیۂوہ اس کٹائ کی طرف کیکیں جس ہے گز رکر دوسری طرف جایا جاسکتا تھا،اس میں کچھے وقت صرف ہوااور

پیر جب وه دوسری طرف پینچین تو و ہاں کا ماحول بالکل سنسان تھا ، دُ ور دُور تک کوئی نظر نہیں اُ رہا تھا،کیکن وہ آ ہث ان کے کانوں کا وہم نہیں تھی ،وہ اس طرف بڑھ کئیں جہاں ان کے 🗕

خیال کے مطابق آ ہٹ ہوئی تھی تعنی باڑھ کے دوسری طرف جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھیں ،اس کے عقب میں شوبیند کی زم کیاری میں جوتوں کے واضح نشانات موجود تھے اوراس کے بعدید نثانات باہر تک آئے تھے،لیکن پھرگھاس میں گم ہو گئے تھے،وہ ان نشانات کو جھک کرغور

ے دیکھے لگیں، یہ بات تو بالکل سمھ میں نہیں آئی کہ نشانات کس کے جوتوں کے ہیں لیکن جو کوئی بھی تھاوہ ان کی باتیں سن رہاتھا، کیااس نے میربھی سنا ہے کہ میں نے ضرعا م کونبیل کوختم

کرنے کی ہدایت دی ہے، سناہے سوفیصدی سنا ہے، مگر کس نے ، کون ہے وہ ، ایک شدید ضطراب مسزشیرانی کےرگ و یے میں پیدا ہو گیا، وہ ایک لمحے تک سوچتی رہیں پھر دہاں سے

آپ پیسم کھے کیجم ہے کسی اور بے بسی کی زندگی گزاریں گے ،کیکن آنی میں اتنازم چارہ نہیں ہوں کہ مجھے آسانی سے نقصان بہنچا دیا جائے ، یہ نقصان نہمیرے پیا مجھے بہنچا سکتے ہیں اورنه آنی آپ معافی چاہتا ہوں ،آپ برای حیثیت کی حامل ہیں کیکن آنی یول مجھ کیجئے کہ میں اپنی زندگی داؤ پرلگاچکا ہوں، آپنور کر لیجئے ، مجھے بتا ہے کہ مجھے کیا کرنا جا ہے '' نبیل

کہیں ملازمت دلائیں گی،یا بھرکاروبارکرائیں گی،آنٹی مجھےاپنے پیروں پرکھڑا کرنے میں

آ ب ہی میری مددگار ثابت ہوں گی ، بیآ پ کو کرنا چاہیے اورا گرآ پنہیں کریں گی ، تب بھی

کا چہرہ شدت جوش سے تمتمار ہاتھا اور مسزشیرانی آئکھیں بند کیے بیٹھی اس کی باتیں سن رہی "أن تكهيس كھولئے آنٹی، آنكھيں كھول ليجئے پليز، آنكھيں كھول ليجئے ''مسزشيرانی نے آئکھیں کھول کرا ہے دیکھااور پھرنرم کہجے میں بولیں۔

"آخرى لفظتم نے بيكها ہے كه غور كر ليجئة آئى مجھے غور كرنے دو' ''جی آنٹی ، جی پلیز ، آپغور کرسکتی ہیں ۔'' سنزشیرانی نے دُور کھڑے ہوئے ایک ملازم کواشاره کیااور بولیس \_ " حیا ہے لے آ واور ہال مثال کو سی دو، کہدو مما جائے پر بلار بی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد

مثال آگئی۔اس کا چرہ مجس سے سرخ ہور ہاتھا۔اس نے ایک نگاہ ماں کے چبرے پرڈالی اورنبیل کود یکھانیبل نروس تھاجب کہ سنرشیرانی پُرسکون نظرآ رہی تھی۔ چائے آگئی، خاموثی سے لی گئی کوئی کچھنہیں بولاتھا، عجب سنسنی خیز ماحول ہور ہاتھا،

جیے تیے جائے تم کی گئی۔ پھر نبیل نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا۔ '' ہاں ،ضرور\_\_\_\_ مثال شھیں کوئی کام تو نہیں ہے،میرا مطلب ہے کہیں جانا تو

' د نہیں مما\_\_\_! مثال نے کہا۔'' '' نبیل کوان کی کارتک چھوڑو اور میرے پاس آ جاؤ، مجھےتم سے اہم باتیں کرئی

ا پی جگہ آ گئیں بنیل کی کار باہرنکل گئی تھی ،وہ مثال کوآتے ہوئے دیچے دیتی تھیں ،مثال کا چرہ

. ستا ہوا تھا\_\_\_\_\_ اوروہ بہت شجیدہ نظر آ رہی تھی ، پچھلحوں کے بعدوہ مسزشیرانی کے پاس پہنچ

منزشیرانی نے ایک کھے کے لیے سوچا پھر بولیں۔

''ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہے مثال۔''

" کہاں گئ تھیں آپ مما، میں نے وہاں سے دیکھا تھا آپ دوسری طرف گئ تھیں؟"

'' پیہ جوتوں کے نشانات بھی وہم ہو سکتے ہیں۔''

'' ہوسکتا ہے، بعض ادقات اس طرح کی باتیں ہوجاتی ہیں جن کا رابطہ ایک دوسرے

ے نظر آتا ہے، مثلاً کوئی مجھی اس جگه آیا ہوا ور جوتوں کے بینشانات رہ گئے ہوں ، چھرمما

آپ کو کچھ آ ہلیں محسوں ہوئی ہوں اور جب آپ یہاں آئی ہوں تو جوتوں کے ان نشانات

نے آپ کے اس شیبے کومضبوط کر دیا ہو۔'' مسز شیرانی کے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز

مسكرا ہے چھیل گئی،ایک لمھے تک وہ سوچتی رہیں، پھر پولیں۔ ''آؤ''اوراس کے بعدوہ پھرای جگہآ گئیں\_\_\_ جہاں تھوڑی دیریہلے بیٹھی ہوئی

تھیں۔''میرے لیے جائے نکالو'''مثال نے ماں کے لیے جائے انڈیلی اور پھرایک پیال اپنے لیے بھی لے لی، اس وقت الیی ٹینشن تھی کہ وہ بھی دوبارہ جائے بینا جا ہتی تھی ، مسز

شیرانی نے حائے کے پچھ گھونٹ لیے پھر بولیں۔

" بال كيا كهدر باتقانبيل؟" ''آ پ کی اس سے جو باتیں ہوئیں مما ، وہ ان سے غیر مطمئن ہے۔'' "کیا کہتاہے؟"

"اصل میں آفاب احمد صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں مما، اس کا خیال ہے اس کاروعمل آپ پراچھانہیں ہے، مجھ سے بہت زیادہ کہدر ہاتھا کہ مثال جس طرح بھی بن پڑے مما کو

سمجهالو، وه کهه ربا تھا که ممااگر آپ اس کی ذرا بھی مددنہیں کریں گی، تب بھی کم از کم اتنی صلاحیتیں اس کے اندرضرور ہیں کہ وہ اپنی مناسب زندگی کو پالے گا ، وہ کہدر ہاتھامما کہ اگر آپ اے حکم دیں گی تو وہ آفتاب احمرصاحب سے سارے رابطے تو ڑ دے گا اور ویسے بھی

آ فآب احمدصاحب نے اسے بوتجویز دی تھی اس نے اسے آ فتاب احمد صاحب سے بہت دور کر دیا ہے،ممادہ بڑی شرمندگی ہے کہتا ہے کہاسے افسوں ہے کہ آفاب احمد جیسی سون ج ر کھنے والے آ دمی اس کے باپ ہیں،مما آپ پلیز ہم دونوں کی بات مان کیجئے ،مما ، آپ نے زندگی بھرمیری ہرخوشی پوری کی ہے، ہرخوشی پوری کی ہے آپ نے مما، یہ آخری خوشی

ہے،ممامیں نے بھی آپ سے اتن بے باکی سے بات نہیں کی،حالانکہ آپ نے مجھے دنیا تھ

'' جیسے ہی تم نبیل کو چھوڑنے کئیں ، مجھے آ ہٹ سنائی دی ، جیسے کوئی ہماری باتیں سن کر

'' کوئی شو بیندگی باڑھ کے پیچیے ہے ہماری باتیں س رہاتھا۔''

''کون مما؟''مثال نے حیرانی ہے کہا۔ ''ادھرآ ؤ ، آ ؤ ذرا میرے ساتھ۔'' مسزشیرانی نے کہااو ِ مثال کوساتھ کیے ہوئے ایک بار پھر شوبینہ کی باڑھ کے بیچھے اس حصے تک پہنچ کئیں جہاں ان جوتوں کے نشانات

'' دیکھو پیہ جوتوں کے نشانات ، جوکوئی بھی تھااس جگہ کھڑ اہوا تھا ،اور پھر غائب ہوگیا ، بھلا یہاں کھڑے ہونے کی کیا تک تھی ،کوئی ضرور ہماری باتیں س رہا تھا، کیاتم جوتوں کے ان نشانات کو پیچان سکتی ہو؟''مثال بھی حیرانی سے جھک گئ پھر بولی۔ " د نهیں مما مکیں نہیں بہچان سکتی ، لیکن آپ کو بیہ کیسے اندازہ ہوا کہ کو کی ہماری باتیں سن

ہنا ہو، باڑھ کے دوسری طرف دیکھا تونہیں جاسکتا تھا، میں ادھرآئی تو مجھے صرف یہ جوتوں کے نشانات نظر آئے ۔'' ''ابیا کون ہوسکتا ہے؟'' "مما، بيوجم بھي ہوسكتا ہے۔"

''اس قدر دلبرداشته نه جو مميں جو فيصله كرول گى تمصار ہے حق ميں ہى كرول گى مطمئن

'' تھینک یومما، تھینک یووری مج ،ممایوآ رگریٹ، یوآ رگریٹ مما۔''مثال کی آ وازخوشی

کی آ زادی دے رکھی ہے،میری مجبوری مجھے آپ سے بیا تیں کرنے پراکسارہی ہے،مما،

پلیز پلیز''مزشرانی نے جائے کی تقریباً آدھی پیالی ایک ساتھ اپنے طلق میں انڈیل لی

"مما پلیز ، کوئی بھی ہو ہمارا کیابگا ڈسکتا ہے ،مماء آپ بس آپ آپ آپ۔۔"

پھرآ ہتہ ہے بولیں۔

رہو، جوتوں کے ان نشانات نے مجھے خاصا اُلجھا دیا ہے۔''

` کھٹے کر دیئے تھے ، وہ منز شیرانی کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے تھے ،لیکن کا میا بی ان کا مقدر نہیں تھی ، بہت ہی کم ایسے مواقع آئے تھے جب کسی مسئلے میں انہیں نا کا می کا سامنا کرنایڑا ہو، آفتاب احمد جیسے خوفناک انسانوں کومنز شیرانی نے ناکوں جنے چبوادیے تصاور اب بیالجھن بڑی عجیب وغریب الجھن تھی ان کے لیے، انہوں نے ضرعا م کو حکم دے دیا تھا کٹبیل کوختم کرد ہاوروہ جانتی تھیں کہ ضرعام بآسانی ایبا کرڈالے گا، پھراس کے بعداس کے بعد کیا ہوگا نبیل جس قدر بے باک ہو چکا تھااور جس طرح اس نے ان کی آئکھوں میں آ تھے ال کر کہا تھا کہ مثال کو ہر قیت براس کی زندگی میں شامل ہونا ہی پڑے گا ،اس

بات نے منزشیرانی کواندر ہے ہلا کر رکھ دیا تھا ،مثال ان کے وجود کا ایک حصہ، ان کی ہ تھھوں کی روشنی ،ان کے دل کی دھڑ کن اور کوئی اوران سے کہدر ہا ہے کہ وہ مثال کواپنا لے گا اس پر قبضه کر لے گا اور مثال ، وہ بھی یہی کہتی ہے ، مثال تو وہ خود ہے اور نبیل اجنبی ،مثال کوتو

ہر بات کے لیےمعاف کیا جاسکتا ہے، نبیل کون ہوتا ہے معافی کاحق دار، ایسا کچھ کہنے والے کوزندگی ہے ہاتھ دھونے ہی ہوں گے،ادر جہاں تک بات رہ گئی مثال کی ،تو بیوتو ف نہیں ہےوہ، جب اپنیل کا موت کی اطلاع ملے گی ہے تو یہی سویے گی کہ اس کی موت کی ذے دارصرف منزشیرانی ہیں ، و ہلحات میرے لیے دائتی مٹھن ہوں گے ، بس انہی لمحاتاً کو سنعبالناہے، برقسمتی بیہ ہے کہ بیہ بڑامشکل دور ہے، وہ وزارت کے لیے نامز د ہو چکی تھیں اور تھوڑ ہے ہی عرصے کے بعدیار لیمنٹ میں کارروائی ہو نے والی تھی ۔خودانہوں نے سجان گے ذریعیا تنا کچھ کیا تھا کہ خودانھیں جبرت ہوئی تھی اگران کے بارے میں کسی کو پیمعلوم ہوجا لیے که وه اس قدر کرمنل بین تو وزارت تو وزارت ، گرفتاری سے بچنامشکل ہوجائے۔ آہ ان دنوں حالات خاصے مشکل ہوگئے ہیں ، پچھ کر دار دانعی مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہو گئے ہیں ۔ایک ہی حل صفائی ، یوری طرح صفائی ،سجان کا زندہ رہنا بھی خطرناک ہے نہیں \_\_\_\_ مشکلات کو پالنائہیں چاہیےان کاحل نکال لینا چاہیے جیسا کہوہ

ے لرزنے لگی اور مسزشیرانی کے ہونؤں پرایک مصنوعی مسکراہٹ پھیل گئے۔ مجھی انسان مجھنہیں یا تا کہ اس کی ہے کلی کا کیا سبب ہے، سزشیرانی نے جب سے اپناروپ بدلاتھا سکون اوراطمینان تو ان کی زندگی ہے بہت دُور چلا گیا تھا، سوشل ورک كرتى تھيں، كيكن حقيقت بير ہے كدانہوں نے دولت كے انبار لگا ليے تھے، اتنابينك بيلنس ہو کیا تھاان کا کداب انہیں خوداس کے بارے میں یا نہیں رہاتھا، حالانکہ زندگی میں مثال کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اگریہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے بید دولت مثال کے اعلیٰ متنقبل کے لیے جمع نہیں کی تھی، بلکہ بیا یک جنون تھا جس کا تعلق ماضی کی کسی گرہ ہے تھا، بیتو ا یک سچ ہے کہان کا ماضی بے حد بے کسی اور سمیری کا شکارتھا۔ بہت کچھ کر ٹی تھیں، بظاہر ا قدار کے غلاف میں لیٹی ہوئی ،کیکن حقیقتاً انتہائی طوطا چیثم ،کسی کو خاطر میں نہ لانے والی ، دولت دولت اورصرف دولت اورسب سے بڑی بات میٹھی کدانہیں بہت کچھ دینے والے میہ نہیں کہتے تتھے کہانہوں نے سزشیرانی کورشوت دی ہے یاان پر کوئی احسان کیا ہے ، جب سے زندگی کے دوسرے رخ اپنائے تھے ابھی تک کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی ہر خواہش کی سخیل کر رہی تھیں، کوئی دفت پیش نہیں آئی تھی زندگی کو اپنی پیند کے مطابق گزارنے میں، بڑے بڑے اژ دھوں کوشکست دی تھی، بڑے بڑے بھیٹریوں کے دانت

کرتی رہی ہیں ۔ضرغام ،صرف ضرغام وہ چونک پڑیں \_\_\_\_ ضرغام نے انہیں کام ہو جانے کی اطلاع نہیں دی۔انہوں نے موبائل اٹھایا اور وہی مخصوص نمبرڈ ائل کرنے لگیں جس

" بالكل نهيس آنى، بالكل نهيس، بن ايك بات ديكهو، هم في آپ كابر بات مانا، آپ نے جو کہا آئی، ہم نے اسے این ایمان کی طرح سمجھا، آپ جانتا ہے کس لیے، آپ نے میرے کو بولا تھا کہ آپ میرے کو ماں بن کر دکھائے گا ، میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ نے ایسانہیں کیا تو آپ میرے کومیں ہزاررو پیدوےگا، پھرمیں آپ کو بولا کہ میں ہیں ہزام روپے آپ سے نہیں لے گا، آپ میرے کو مال بن کر دکھاؤ، مال جیسا تو کوئی ہوہی نہیں سکتا آنتی، این جیت گیا آپ مال ہی نہیں بن سکا، اب بولومیر کے کو کتنا بیسہ دیں گا؟'' '' پییہ، تم بیوتو فوں کی ہی باتیں کرر ہے ہو، میں نے توشمصیں اپنے دل میں جگہ دی ہے اپنے بیٹے کی جگہ رکھا ہے معصیں ،تم تھوڑے سے پیپیوں کی بات کرتے ہو، بیس ہزار مانگے تھے ناتم نے جھے ہے تمھیں ہیں لا کھ دوں گی ، ہیں کروڑ دوں گی ، تمھیں اتنا تو انداز ہ ہو گیا ہوگا کہ دولت کی میرے پاس کوئی تمی نہیں ہے، آ ؤ تو میرے پاس، مجھ سے بات کرو، وہ کہال ہے،جس سے تم نے میرموبائل حاصل کیا ہے۔''جواب میں سیحان ہنس پڑا پھر بولا۔ ''این کابھی ایک فیملی ہے،وہ ہمارا فیملی کے قبضے میں ہے۔'' ''تم میرے پاس آؤ تو سہی سجان ،کوئی بہت بڑی غلط فہی جارے درمیان پیدا ہوگئ ہے، میں، میں تمھاری ہر غلط فہنی دور کردوں گی ۔میرے بیچ میرے پاس آؤ۔'' ''آتا ہے آتا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں این آپ کے پاس پہنچاہے آٹی، آپ بالکل فكرمت كروآ تا ہے انجھی۔'' '' ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاتا ہے۔'' مسزشیرانی کا بس نہیں چل رہا تھا اپنا سر پھاڑ لے، خورکشی کر لے ،ایک بہت بڑا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہو گیا تھا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیے ہوگیا،ضرغام کاموبائل سجان کے قبضے میں ہے،اس کے ذہن کی چرخی برق رفتاری ہے کام کرنے گئی، جوتوں کے وہ نشانات ، وہ آ ہٹ ،اس کا مطلب ہے کہ سجان نے اس کی ساری گفتگون کی ، آ ہ یہی ہوا ہے، پھر سجان نے نبیل کا بیچھا کیا ،تو کیانبیل پچ گیا ، کیا ضرعا م لئے

اس پر حملہ کیا تھا، کیا ضرغام واقعی سجان کے قبضے میں آگیا، ضرغام بہت حالاک آ دی تھا،

احساس ہوا کہ ضرغام کی آواز بدلی ہوئی ہے۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر انہوں نے کہا۔ ''ا پن بولتا ہے آئی \_\_\_\_ آپ کا خادم، آپ کا غلام \_\_\_ دوسری طرف سے آواز آئی اورمسزشیرانی کے رو تکتے کھڑے ہوگئے۔سر۔۔ بُری طرح چکرایا کہ زمین آ سان گھوم گئے \_\_\_\_ بمشکل تمام ان کے حلق ہے پچنسی بچنسی آ واز ککی ۔'' " سجان آني اين كا آواز نهين پهچانا آپ " « مسبحان م سيحان م ''این ہی ہے آئی ، آپ ہارا آ واز نہیں بیجیا نا؟'' ''سبحان، بیموباکل تمھارے پاس کہاں ہے آیا۔ بیتو کسی اور کے پاس ہوتا تھا؟'' ''ہاں آئی موبائل والا این کے قبضے میں ہے۔'' '' ہاں آنٹی ، آپ کا آ دمی کافی خطرناک تھا ، پر این کوبھی آپ جانتا ہے ، جب اپن کے سامنے خطرہ آجاتا ہے تو اپن اتنا کمروز نہیں رہتا، آپ کواپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے، سوری آنی ،ہم نے آپ کا آ دی پکرلیا ہے، اے وہ نہیں کرنے دیا جووہ کرنا چاہتا تھا۔ ''سبحان،میری بات سنو، کیاتم مجھے سے بغاوت کررہے ہو؟''

'' کیا مطلب \_\_\_\_ مسزشیرانی نے بھنویں سکوڑ کر کہااور پھرا چا تک انھیں نیہلی بار

'' دوسري طرف سے فون آن ہوا تو انہوں نے مخصوص لہجے۔۔''

"ليسميدم \_\_\_\_جواب دو-"

"كام موانيين ميذم"

» ''تم نے کام ہوجانے کی اطلاع نہیں دی۔''

يرضرغام ملتاتھا۔

'' تھوڑ بے دن کے لیے تبدیلی پیدا کیا تھا آئی ،این کا زبان یہی ہے جن لوگوں میں ایک زبردست قتم کا جرائم پیشہ جو بری مشکل سے اس کے قبضے میں آیا تھا، مسزشیرانی نے اُے سزائے موت سے بچایا تھا،اسے موت کی سزاہو چکی تھی ،کیکن مسز شیرانی نے اسے جیل ا بین رہتا چلا آیا ہے، وہ ایسی ہی زبان بولتا ہے، این نے آپ کا زبان تھوڑے دن کے لیے تو ژ کر نکلوایا تھا ، بڑی دولت خرچ کی تھی انہوں نے ضرعام کے سلسلے میں اور پھر ضرعام ان کا أدهار لےلیاتھا۔'' "أ وُ-ادهر كلي جُلَّه بيضة بين-" بے دام غلام بن گیا،اس قد رصاحب اختیاراور ذہین تھا کہاللہ دین کا چراغ بن گیا تھا سز " ہاں آنٹی ماحول میں بڑا گھٹن ہے، ادھر چلیں ۔" سجان نے پھولوں کے ایک سمنج کی شیرانی کے لیے،بس ایک حکم ملتا تھا اسے اور وہ مصروف عمل ہوجا تا تھا،خو دمسز شیرانی کواس جانب اشارہ کیا جہاں کچھ بچیں پڑی ہوئی تھیں۔ کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں تھیں ،ضرغام نے ان سے کہا تھا۔ ''آپ مجھے محمد یا کریں ،میرے پاس ساراا نظام ہے، میں ہرطرح ہے آپ کے حکم تووہ ان کے سامنے گھاس پر بیٹھ گیا۔ کی تعمیل کروں گا۔''اوراس کے بعد ضرغام ہی کے بل برمسز شیرانی نے اپنی ایک جیل بنائی ''ادهرآ جاؤ سجان اس بينچ پر۔'' تھی ،ٹار چربیل بنایا تھا،اس کے بہت سے قیدی اس ٹار چربیل میں ہلاک ہو چکے تھے، بہت سے وہاں قید تھے،سب کی ذیمے داری ضرغام پر ہی تھی ، وہ بری خوش اسلوبی سے بیٹار چر

''ہاں آ وَ، آ جاوَ۔'' کچھ دیر کے بعد سجان بینچ کے پاس جا پہنچا، سزشیرانی بینچ پر ہیٹھیں ' د منہیں آنٹی اپن کا جگہ ادھر ہی ہے، اپن کوادھر ہی رہینے دو۔'' ''سجان ادهرآ جاؤ'' ''سوری آنٹی سوری۔'' ''سبحان، مجھے تفصیل بتاؤ گے۔'' « ' کونساتفصیل آنی؟ '' ''ضرغام شمصين کهان مل گيا؟''

'' آنی ،این اس ٹائم آپ کا بات سنا جب آپ چھوٹی بیگم جی کو بولتا پڑا تھا کہ سجان سے چھٹکارا حاصل کرلو، آنٹی ،اپن کو بہت دکھ ہوا، مئیں آپ کو بالکل بچے بول ہے، پہلے میں آ پ ہے مخلص نہیں تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ بڑالوگ بڑے بڑے قیمتی کتے پالٹا ہے، سجان کو بھی ایک کتے ہی کی طرح پالا گیا ہے، آپ کوسجان کی انچل کود بہت انچھی گئی تھی، آپ میرے کوادھر لے آیا، کہانی آپ نے مال والی سائی، آئی میں آپ کواپی کہانی بتا چکا ہوں، میرے لیے زند کی اور موت دونوں میں ماں عبادت کا ڈرجہ، ایمان کا درجہ رکھتی ہے، میں کے اللہ کے بعد ماں کواپنی محبرہ گاہ بنایا ہے، میں اس کے سلسلے میں کوئی سود ہے بازی نہیں کر سکلنا آنی ، آپ نے کہا کہ آپ میرے کو مال بن کر دکھاؤگی ، آنٹی ماں بنانہیں جاتا ، ماں تو قدرت کی طرف سے ہرانسان کو دی جاتی ہے ایک عظیم تحف کے طور پر۔ میں نے سوچا آنی

میں بیٹنے جاتے تھے، بھر دو ہی ہاتیں ہوتی تھیں، یا تو ان کی باقی زندگی وہیں گز رقی تھی، یا پھر زیادہ خطرناک ہوتے تھے تو موت کے گھاٹ اُنر جاتے تھے، ضرعام ان کی ہرمشکل کاحل تھا، لیکن بیسنجان کیا کہدر ہا ہے، بیسب کیسے ہوا، د ماغ میں شدید در دشروع ہوگیا، آ تکھیں اور چرہ سرخ ہوگیا، ایک شدید اضطراب ، ایک بے کلی ، ان کے سارے وجود میں پیدا ہوگئی ،رات ہو چکی تھی ،مثال اپنے کمرے میں سونے چلی گئ تھی ،وہ اٹھ کر بیٹھ کئیں ، پھر باہر برآ مدے میں نکل آئیں، کافی دیرا نظار کرنا پڑااوراس کے بعدانہوں نے گیٹ پرسجان کو و یکھا، سفید بتلون، سفید قمیص میں ملبوس جلا آ رہا تھا، وہ اے دیکھتی رہیں، بھرے بھرے بدن کا ما لک، انتہائی خوبصورت اور اسارٹ نوجوان، انہوں نے پہلے بھی اس پر اس طرح غورنہیں کیا تھا، سجان ان کے یاس پہنچ گیا، بڑا مطمئن اور مسر ورنظر آر ہا تھا، مسکر اکر بولا۔ ''میلوآنٹی۔''سزشیرانی کے منہ ہے آواز نہ نکل سکی تواس نے شانے اچکا کر کہا۔

سیل اور پیجیل چلار ہاتھا،ایسے دشمن جن کے لیے کوئی اور ذریعے نہیں رہ جاتا تھا اس ٹار چرسیل

"لُلَّا ہے آنی آپ میرے سے ناراض ہو۔" ''سجان، يتم نے اپن زبان كيوں بدل لي؟''

کہ چلولائف میں تھوڑا سا چینج سہی تو میں آپ کے ساتھ آ گیا ،اورادھرآ کر مجھے بہت جلد کو دیکھا جس نے نبیل صاحب کے سامنے اپنا گاڑی رکھا اور پھراس کوگریبان سے پکڑ کر بی پید چل گیا آنی کہ میں وہی خوبصورت کتا ہوں آپ کے لیے ،خونخوار ،معصوم ، کھیلنے والا نيچ ڪيني \_\_\_ اپن سب کچھ جان گيا تھا۔بس اپن نے بيل صاحب کواس سے بچاليا۔ اور کھلانے والا، پھرآپ کو دوسری طرح میری ضرورت پیش آئی، آئی بھی آپ کا سے کا منہیں کرتامیں، بن کیا کروں بس شکار ہوگیا، چھوٹی بیگم صاب کے اس کمس کومیں قیامت تک نہیں بھول سکتا جوانہوں نے مجھے دیا ،قبرستان میں انہوں نے مجھے جذبات سے مغلوب ہو کر سینے ے لگایا تھا آنٹی ،آپ کو کیا معلوم ،آپ کچھنیں جانتے ،آپ انسانیت سے بہت دور چلی گئی ہو آنٹی ، آپ کوئییں معلوم وہ کمس میرے لیے کیا تھا ، بس آپ سیجھ لواین اپنی زمین کا باشندہ ہے، این کا سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے، آنٹی میں مثال سے محبت کرنے لگا، بہت محبت، وہ میری آنکھوں کی روشنی بن گئی، پر این ایک جانتا تھا اور جانتا ہے، آسان کے باشندے آسان پر رہتے ہیں، ابن تو زمین کا پھر ہے، ابن کو زمین پر ہی رہنا ہے، آپ کی اس دنیا کا آ دمی نہیں ہے اپن کیا چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھالیا کہ سجان چکور کی طرح آ مان کا چکرمت لگاؤ،تھک جاؤگے،گرو گے مرجاؤگے، پرایک بات آپ کو بولے آنی، اگر کسی کو پیند کیا جائے تو اس پر قبضہ بھی تو نہیں کیا جاتا ، آپ کو تاج محل اچھا لگتا ہے کیا آپ تاج محل کواین گھر میں لاسکتا ہے، اپن نے بیسوچ کرایخ آپ کو سمجھالیا، اوربس ہاں این نے آپ کے لیے جو کچھ کیا ۔ وہ آپ کے لیے ہیں کیا ،چھوٹی بی بی کے لیے

''اوہ \_\_\_\_ مسزشیرانی نے سر پیڑلیا۔ پھر بول ضرغام کہاں گیا۔اس کا موبائل تمھارے یاں کہاں ہے آگیا۔' " چوری نہیں کیا آنی اس کے ہاتھ پاؤں تو ٹرکراس سے چھینا پھرا سے اپی برادری ﴿ مِیں کے گیا۔'' "برادری ؟" " ہاں آئی \_\_\_\_ آپ میرے پر جروسہ کرومیری برادری آپ کی برادری ہے بہت اچھی ہے۔ حالانکہ لمبحر صے سے میں ان لوگوں سے دور ہے، این جیسے ہی میں نے ان لوگ کو بگاراوہ سارے کا سارامیری مددکوآ گیا، آنی برافرق ہے آپ کی اور ہماری دنیا میں، آپ کے ہاں سب لوگ خود غرض اور مطلی ہے، آپ لوگ بغیر مطلب کے کسی کے تکام نہیں آتا،این آنٹی ہمارا قیملی،خدانتم آدھی رات کوئٹی کوآ واز دیتو اس طرح دل کھول کر ۔ چلا آتا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتا، این تمھارا آ دمی کو قبضے میں کر کے اپنی فیملی کے یاش پہنچا اور اس کو بولا کہ بیہ ہمارا مجرم ہے، اس کواپنے پاس رکھوبس کافی تھا، ان لوگ نے تہمار آ دی کو کیڑے کی طرح کیڑ کراپنے پاس رکھ لیا، آنٹی بڑا فرق ہے ہمارے اور تمھا <u>9۔</u> معاشرے میں، ہم لوگ سیدھے سیح مخلص ہوتے ہیں ، دشمن ہیں تو صرف دشمن اور دواست

''این نبیل صاحب کا پیچیا کیااوراین کسی ضرغام ورغام کونهیں جانتا تھا،این اس آ دمی

" ہاں آنی \_\_\_\_ جاراح چوٹی بی بی اس کو پسند کرتا ہے، ہم اُسے کیسے مرنے دیتا۔ "W

"اہے معلوم ہوگیا کہ اس پر حملہ کس نے کردیا مسزشیرانی نے سوال کیا۔"

" تم نے اسے بچالیا ؟" مزشیرانی نے پر بیجان کہے میں کہا۔

''بياليا\_\_\_\_؟نبيل زنده ہے۔''

''بيانا تفاآني، بيانا تفانا\_\_\_\_'

«·سب کوسب کچھ معلوم ہو گیا۔''

'' آپ نے اسے بولا کہوہ نبیل کوٹتم کردے۔'' ''تم نے وہ س لیا تھا۔''

مسزشیرانی سردنگا ہوں سے اُسے دیکھ رہی تھیں، بھر <u>انہوں</u> نے کہا۔

کیا \_\_\_ خدا کی شم صرف ان کے لیے کیا۔

''ضرغام شھیں کہاں ہے **ل** گیا؟''

·'دِ کہاں \_\_\_؟''

'' وہل نہیں گیا۔این نے اُسے تلاش کیا۔''

'' تقریر کر چکے؟''منزشیرانی نے اچا نک ہی لہجہ بدل لیا۔ ''آنی کوئی تقریز ہیں کیا ہم نے آپ نے ہم سے بات پوچھی ہمیں بلایا، ہم آب کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ کوساری صورت حال بتا دی۔' ''اس دنیا کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں جانتے ہو، سمجھے، کچھ بھی نہیں جانتے ہو سجان اور جانتے بھی کیسے ہتم جس ماحول میں لیے ہوو ہاں صرف جذبا تیت ہے،احقانہ تسم کی دوستیاں ہیں،تم لوگ ایک کنوئیں کے مینڈک ہواس کے گر د چکراتے رہتے ہو، چھوٹی س عمر ہے تمھاری سجان ، بہت جھوٹی سی عمر ہے ، ابھی تو ایک کمبی زندگی میڑی ہے تمھارے سامنے، ادیسے ہی ایثار کرتے رہو گے تو کتوں کی طرح گلیوں اور فٹ یا تھوں پر جینا پڑے گا، یہ دنیا سودوں کی دنیا ہے، مجھے دیکھو، اربوں روپیہ ہے میرے پاس اربوں روپیہ، یہ روپیہ مجھے ورثے میں نہیں ملاء میرے شوہرنے میرے لیے زمینیں اور جائیدادیں نہیں جھوڑیں، جب میں نے اس دنیا کو مجھا تو پھراس دنیا سے اپنا حصد، اپناحق وصول کیا اور اس کے لیے مجھے بڑے جوڑتو ڑ کرنے پڑے، بڑی محنت کرنی پڑی، آؤ میں متحقیں اس دولت کا حصے دار بنا

" مجمد ما مول آنی مجمد ما مول - آپ نے تو مجمعے جنت دکھادی، ہیں، آنی آپ نے تو جھے جنت دکھا دی ،مثال ،اگرمیری زندگی میں شامل ہوجائے ، میں آپ کا دا ماد بن جاؤں

تو آنٹی سیمیرے لیے جنت ہے تم نہیں ہوگی۔ پر کیا کرے دھت تیرے کی جاہل سالا جاہل ہی رہے گا زندگی بھر جہالت کی ہاتیں کرتارہے گا آنٹی اپن پیجانے بغیر که آپ کے بولتے ہو<sub>ں</sub> یا جھوٹ ، آپ کی یہ پیش کش مستر د کرتا ہے ، ابن مثال سے محبت کرتا ہے ، ایک ایسے خوبصورت پھول سے محبت کرتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتا ہے کہ کا نئات میں ایسا دوسرا بھول نہیں ہے، آنٹی تمھارے کوایک بات بولے۔ بید نیاسالا بڑی غلط جگہ ہے اور بیہ جو انسان کے پنجر میں دل دھڑ کتا ہے نا آنٹی ،بس کیا بولے ،شکوہ ہے ہمیں اپنے یا لک ہے کہ ما لک بورے کا بورا انسان بنا دیتا ، بیدول نه بنا تا ، سالا ہمیشه الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، پن ایک بات این جانتا ہے آئی، جس نے اپندل پر قابو پالیا سمجھ لود نیا پڑی تھی میں لے لی، ک آنٹی اپن بھی وہی شاہکا رچا ہتا ہے، آنٹی ،مثال نبیل کو پیار کرتا ہے، ہرانسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہا ہے محبوب کوکوئی ایساتھنہ پیش کرے جومحبوب کی پیند کا ہو، آنٹی این مثال کونبیل دے گا، ہاں تقذیر نے ہمیں مالا مال کرویا ہے، نبیل سالا ، اپن کے پاس ہے اور اپن اس پرے احسان کرنے کو مانگتا ہے، پروہ احسان نہیں ہوگا ، وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے اور وہ سالی نوری اس کو دیکھو وہ تو ہم ہے بھی گئی گزری ہے، پر وہ ہم سے بیار کرنے لگی ہے، آنی ، آپ کے پاس رہ کر ہم۔ دنیا کو بہت قریب سے جانا ہے، نبیل اور مثال ایک روسرے کے لیے ہیں،آپ کی ساری خطامعاف، بن ابن کوایک اور بات آپ کے بارے یں معلوم ہوئی ہے، آنٹی ادھرے آپ ہماری نظروں سے گر گیا، خدا کی قتم ہم آپ کومثال کی مال کی حیثیت سے بہت بڑا مقام بہت بڑا درجہ دیتے ، پرآپ یہ بات بتاؤ کہ آپ کو یہ ا بن کس نے دیا کہ آپ انسانوں کی تقدیر کا ما لک بن جاؤ ، آپ اپنی بخی جیل بناؤ اوراس جیل 🤇 میں آپ انسانوں کو قید کر دو،محبوّل کو قید کر دو، زند گیوں کو قید کر دو، جسے جاہوا پنے ایک شارے سے مروا دو، جسے جا ہوزندگی ہے محروم کر دو، ہاں آنٹی، وہی آپ کا کتا جب الرع قض مين آياتو مم في اس كا كهال أتاراء آپ كي بارت ين ايك ايك لفظ بتاياس

لوں ،سودا کرو مجھ سے سجان مجھ سے سودا کروتم ایثار کررہے ہو بیوقو ف آ دمی ،مثال میری بٹی ہے، میں اس کے لیے اعلیٰ ترین متعقبل جاہتی ہوں، میں نے اس کے لیے حسین زندگی کے خواب دیکھے ہیں، کیا سمجھتے ہوتم مجھے، جانتے ہومیں وزیر بننے والی ہوں،میرے اردگر دکیا ہوگاتم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ، مگر میں مصیر حقیقتوں میں وہ بنانا چاہتی ہوں جو تمھارے تصورییں بھی نہیں آئے گا، حلیہ بدلوں گی میں تمھارا، شاندار سوٹوں، اعلیٰ درجے کی گاڑیوں میں تم اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں کے روح رواں ہو گے، وہ لوگ جو مستحیں بالکل قریب ہے جانتے ہیں یہ کہنے کی جرأت نہیں کریا ئیں گے کہتم سجان ہو،تم سجان ہی رہو گے، کیکن تمھاری حیثیت تمھارا حکیہ اس طرح بدل جائے گا کہ معاشرہ سمھیں جھک جھک کرسلام کرے گا اور اس کے بعدتم سجان اپنا مرکز حاصل کرلو گے ،تم مثال کے شوہر بن جاؤ گے ، ہال بیں شمھیں تمھاری محبت دول گی ،تم نو جوان ہو ،خوبصورت ہو ، تندرست وتوانا، میرے داماد بن کرایک وزیر کے داماد بن کرتم بہت بڑی حیثیت اختیار کرجاؤ نے ہمیں،آ پ کوخوشی ہوگی اس بات کی کہ ہماری فیملی نے آپ کے اس جہنم پر قبضہ کر لیا اور گے، پھرمثال تمھاری ہوی ہوگی ، کیا متمجھے؟''

ُ اینار پوالورساتھ لے آئی۔''

آ گے بڑھآ یااں کے ساتھ ہی ایک اورالیی شخصیت نظرآ ئی جے دیچ کرمسز شیرانی کابدل

''میں میں افسوں ہے مجھے کہ مجھے تعصیں ہلاک کرنے کا موقع نہیں مل سکا سہلہ شیرانی ،

''مسٹرآ فناب احمد، آپ جذبات میں نہیں آئیں گے براہ کرم پولیس کے اختیارات پر

فوقیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں ،سزشیرانی اپنے آپ کوگر فتاری کے لیے پیش کر دیں ،

آ فتاب احمد کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا ٹار چرسیل چلانے کا الزام

آپ پر عائد کیا جاتا ہے درجنوں خوتوں کے ساتھ ، براہ کرم ہاتھ آگے سیجئے ، ہم آپ کا

احرّ ام کرتے ، آپ کو چھکڑی نہ لگاتے لیکن آپ اتنی بڑی مجرم ہیں کہ آپ کو چھکڑی لگانا

'' افسوس ، اب اس کے بعد آپ وزیر کیا ،کسی سرکاری دفتر کی چپراسی تک نہیں بلّٰ

'' مکیں شمصیں سزائے موت دلواؤں گا سہلہ شیرانی ، سزائے موت دلواؤں گا میل

''ہاں ہاں ہاں جذبات پر قابور کھے،آپ کے غصے کا احترام کرتا ہوں۔''مزشرانی

کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی گئی، مثال سامنے کھڑی ہوئی تھی، تمام نو کر باہر نکل آئے تھے،

بڑی بھیا نک رات تھی ، بڑا پر ہول ماحول تھا ، مثال اب بھی اپنی جگہ ساکت کھڑی ہوئی تھی ،

صیں،میرانام بھی آفاب احمد ہے ڈی آئی جی صاحب آب بہت بڑے سرکاری افسر ہیں،

"آ پ جانتے ہیں ڈی آئی جی صاحب میں وزیر بننے والی موں۔"

كانيخ لكا، بيآ فتاب احد تها، جس كاجبره خون كي طرح سُرخ نظرة رباتها\_

تم نے میرے بیٹے کوزندگی ہے محروم کرنے کی کوشش کی۔''

میں بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے،سب ہے آ گے ایک بھاری بھر کم تحض ایک اعلیٰ درجے کی

وردی میں ملبوس تھا جواس طرف آ رہا تھا ، یہ ایڈیشنل ڈی آئی جی سرکار بیگ تھا ،سرکار بیگ

اب آپ کا وہ جہنم ہمارے قبضے میں ہے، جن لوگ کوآپ نے برسوں سے قید کرر کھا تھاا۔ وہ سب آزاد ہیں آنٹی، آپ کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، ماں بننے کا دعویٰ کررہی تھیں

آ پ، پہ جتنا آ پ نے چکر چلا رکھا ہے،آ پ ان لوگوں کی فلاح کے لیے کا م کر رہی تھیں،

نہیں آنٹی آپ میرے کومعا ف کریں ، کیا کہوں آپ کے بارے میں ، کیا کہوں ۔''

''توتم وہاں تک جائیجے۔''مسزشیرانی سانپ کی طرح پھنکاری۔

''ہاں آنٹی جمھی بھی انسان میری جیسی مصیبت اپنے گلے لگالیتا ہے۔''

'' آ ہ کاش ، آ ہ کاش ایک معمولی تی غلطی نہ کرتی میں، وہ غلطی نہیں جو میں شہصیں اینے

ساتھ لے کرآئی تھی ، بلکہ یہ تعلقی جومیں نے اس وقت کی ہے ، کاش میں 'یہاں آئے وقت

" ریوالورمیں آپ کوپیش کر سکتی ہوں مما، کیکن ایک شرط پر۔ "عقب سے مثال کی

آ واز آئی اورمسز شیرانی کے بورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا ، وہ پلٹ کر دیکھنے کی ہمت بھی

نہیں کرسکتی تھیں، مثال خود ہی آ ہستہ آ ہستہ چلتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی۔

''ریوالورمیں آپ کو پیش کر سکتی ہوں لیکن ایک شرط پر ، کہلی دو گولیاں آپ میرے دل

میں أتارديں أورتيسري دماغ ميں تاكه ميں سوچ سمجھے بغير مرجاؤں ،مما،مرتوميں چي ہول،

ایک الیمی بدکرداریاں کی بیٹی کہلا کرزندہ رہنااس ہے بھی بڑی بے غیرتی ہے،آ پالیم ہیں

مما، ماں تو اولا د کا آئیڈیل ہوتی ہے، مما درجنوں بار مجھے شبہہ ہوا کہ آپ ایک مجر مانہ ذہن

ر کھتی ہیں، آپ مجرم ہیں مما، مگر آپ خونی ہیں قاتل ہیں، اتی ظالم ہیں آپ یہ میں نے تہیں

سوچا تھااور میں آ پ ہی کی بیٹی ہوں نا ، کیا زندگی کے کسی دَور میں میر ابھی یہی روپ ہوسکتا

تھا،آ پ نے نبیل کومر وا دیا یا مروانے کی کوشش کی ،اہے جس نے اپنا گھریار چھوڑ دیامما، ہے تو

بہت بڑا آ دی ہے،آ ب مجھے کیادیں گی اے،اگریہ مجھے قبول کریے قبین زندگی بھراس کے۔

قدم چاشے کو تیار ہوں، بہت براہے، بہت براہے بیممااور آپ۔۔'

'' بکواس مت کرد ، میں میں میں \_\_\_\_ '' سنر شیرانی غصے سے کھڑی ہوگئی <sup>ملی</sup>ن

اسی وفت کوشمی کا گیٹ کھلا اور بہت می گاڑیاں دھڑ دھڑ اتی ہوئی اندر داخل ہوگئیں ،سنرشیرالی کابدن ساکت ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی آئھوں ہے آنے والوں کود کیھے لگیں، پولیس کی وردی

سجان نے آہتہ سے کہا۔

''مئیں معافی جاہتا ہوں چھوٹی بی بی صاحب مئیں نہیں جاہتا کہ میری موجودگی میں

'' تھہر وسجان ،رک جاؤ ،رک جاؤ پلیز۔۔۔'' سجان رک گیا تو مثال آ گے بڑھی اور اس کے قریب بہنچ گئی ،اس نے کہا۔ '' تسمیں میراوہ کمس متاثر کر گیا تھا سجان ، آج پھرمئیں شمصیں اپنے سینے سے لگار ہی U

ہوں، ماں بننے کا دعو کی نہیں کروں گی ،لیکن ایک دشتہ بہن کا بھی ہوتا ہے، سجان میرے سر پہلا

ہاتھ رکھواور مجھے بہن کی حیثیت سے قبول کرلو۔'' سبحان نے اُسے دیکھا اوراس کی آئٹھیں ڈیڈیا آئیں۔

'' یه نیارشته، به نیارشتهٔ تھیک ہے جھوٹی بی بی سر کار۔''

'' چیوٹی بی بی سرکارنہیں جیموٹی بہن ،نوری ادھرآ وَ ،ادھرآ وَ پلیز ۔''نوری آ ہت۔ ہے آ گے بڑھی تومثال نے کہا۔

، ہر ف قبال سے ہوں۔ '' سبحان میں شمصیں نوری کا تحفہ دینا جا ہتی ہوں ، بہت اچھی ہے، بیاڑ کی ، دیکھواس

بحاق میں کوئی کسی ہے محبت کر لے تو اس محبت کا احترام کرنا جا ہے۔'' سبحان نے مسکراکر کا ئنات میں کوئی کسی ہے محبت کر لے تو اس محبت کا احترام کرنا جا ہے۔'' سبحان نے مسکراکر

نوری کودیکھااوراہےائیے قریب کرلیا، پھر بولا۔

''این ابھی نبیل صاحب کوفون کرتاہے۔''

''این نہیں مَیں ''مثال نے مسکرا کر کہااور سجان ہننے لگا۔

پیاس داستان کا اختتام ہے،کیکن ایس نہیں، سارے کردار زندہ ہیں۔آ فتاب احمد نہیل ،مثال ،سجان ،نوری ، میں ،نوشی اور ہم سب اپنی اپنی داستا نیں تخلیق کررہے ہیں۔

انوکھی،اچھوتی،دلچیپ،سنسنی خیز۔

في الحالها

خداحافظ

\*\*